# دي مارك اطالح الم

سيمينار

انسمى ييوك آف بإليسى استريز اسلام آباد

جمله حقوق محفوظ ۱۹۸۷ء ۱۹۹۳ء

DATA ENTERED

a < 4 99

54649

اب دین مدارس کانظام تعلیم سلم : تعلیم اسلامی تناظر میس (۵)

نب بسلم سجاد - سليم منصور خالد

: مرتب ر :

ناشر انشینیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز بلاک ۱۹، مرکز ایف یے، اسلام آباد

تقسیم کننده بک پروموٹرز جناح سیرمار کیٹ، مرکز ایف ہے، اسلام آباد

> موین مدارس کانظام تعلیم اسلام به تعلیم به نصاب

> > قيمت

### بسم الثدالر حمن الرحيم

#### اواربير

دین مدارس کانظام تعلیم ایک نا قابل تردید تقیقت کے طور پر ملک کے تعلیمی نقشہ پر موجود ہے۔ اس کی سخت جانی کااس سے بڑا شہوت اور کیا ہوگا کہ نہ صرف پاکستان بلکہ مراکش سے انڈونیشیا تک دیگر اسلامی ممالک میں بھی استعاری طاقتوں کے صدیوں کے استیلاء کے باوجودیہ کسی نہ کسی شکل میں اپنا کر دار اداکر رہا ہے۔ اس نے مسلمانوں کے معاشروں کی بعض مسلمہ ضروریات کو پوراکیا ہے اور مسلمانوں کااپنے دین سے جیسا کچھا ور جتنا کچھ رشتہ بھی آج ہے۔ اس قائم رکھنے میں ان تعلیمی اداروں کا حصہ ہے۔

نو آزاد مسلم ممالک کی تعلیمی ضروریات اور دینی مدارس کے نظام کے حوالے سے متعدد مسائل آج کے دور کے مسلمان مفکرین کے لئے غور وفکر کاموضوع رہے ہیں۔ ایک طرف یہ احساس ہے کہ یہ نظام آج کے دور کی کسی ریاست کی عمومی ضروریات کو پورانہیں کر آ۔ اور اس کے مقابلہ میں ایک مکمل متوازی سیکولر نظام تعلیم بر سرپیکار ہے (جس کے اپنے مسائل اس کے مقابلہ میں ایک مکمل متوازی سیکولر نظام تعلیم بر سرپیکار ہے (جس کے اپنے مسائل ہیں) دوسری طرف یہ خواہش ہے کہ نئی نسل کے جس حصہ کی دین سے اتن محمری وابستگی اور طویل تربیت ہوئی ہے اسے معاشرہ میں اسلامی اقدار کی ترویج میں اور اجتماعی معاملات میں زیادہ موڑ ہونا چاہئے۔ لیکن کس طرح .....؟

انمی مسائل پر غور و فکر کے لئے انسٹی ٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز نے ۲۳ ر ۲۳ ر نومبر ۱۹۸۱ء کوچنداہل فکر کو اسلام آباد مدعو کیاان نشتوں میں پیش کئے جانے والے مقالات کی روشنی میں مختلف مباحث زیر غور آئے کچھ امور پر انفاق رائے ہوا اور پچھ پر سوچنے کی راہیں کھلیں۔ یہ نہیں کہاجا سکتا کہ اس طرح کے غدا کروں کے نتیج میں کوئی فوری تبدیلی رونم اہوجائے گی'اس کی فوری تو کھنا بھی غلط ہے لیکن سے ہمار ایفین ہے کہ ملک وملت کی بھائی کے لئے نیک بیتی ہے مل فوری تو کھنا بھی غلط ہے لیکن سے ہمار ایفین ہے کہ ملک وملت کی بھائی کے لئے نیک بیتی ہے مل کر غور کرنے سے انشاء اللہ خیر ہی نظام ہو گا۔

حالات کے عملی اور فطری تقاضے بھی ہیں اور ماضی کی روایات بھی ہیں۔ نہ توبہ مناسب ہے کہ بے سمجھے بوجھے تقاضے پورے کرتے چلے جائیں 'اور نہ یہ قرین مصلحت ہے کہ روایات کو افادیت سے قطع نظر گلے سے لگائے رہیں۔ کھلی آ کھول سے گر دوپیش کا مطالعہ کر نااور پھر کوئی راہ اختیار کرناہی ذندگی کی علامت ہے۔ ہر مخلص مسلمان کی بیہ خواہش ہے کہ اس خطہ پاک پراسلام کانظام حیات نافذ ہواور یہاں کے رہنے والے صدموں اور پریشانیوں سے بچیں اور اس نظام کی برکتوں کو سمین کیکن اس مقصد کے حصول کے لئے پہلاقدم بیہ کہ یہ عزم ضمیم ہو کہ بیہ کام کرنا ہے۔ ؟

دین مدارس کے مضبوط نظام 'طلبہ اور اساتذہ کو اور اس سے وابستہ اور اس کے تیار کر دہ علاء کو اس میں اہم کر دار اداکر ناہے۔ اس مقصد سے اس نظام کے دائرہ میں رہتے ہوئے جو تدابیر بھی اختیار کرنا ہیں 'انہیں سوچ بچار کے بعد طے کرنا چاہئے اور پھرعزم اور توکل کے ساتھ اللہ سجانہ و تعالی سے استعانت طلب کرتے ہوئے ان پر عمل پیرا ہونا چاہئے۔

اس مذاکرے کے نتیج میں تجھ سفار شات ایسی سامنے آئی ہیں جنہیں فوری طور پر اختیار کرنے سے اس پورے نظام میں مفیداور نتیجہ خیز بہتری کی توقع کی جاسکتی ہے۔

فاضل اور مخترم مقالہ نگاروں نے محنت سے اپنے خیالات مرتب اور پیش کئے نمایت دلچیبی 'سکون اور دسے مباحث میں حصہ لیا۔ مدیران مجلّہ' انسٹی ٹیوٹ کی جانب سے تمام شرکاء کے از حد شکر گذار ہیں 'اللہ تعالی جزائے خیرسے نوازے۔

زیر نظر شارے کے مشمولات میں سید محمد متین ہاشمی صاحب 'ڈاکٹر لطیف انصاری صاحب اور سفیراختر صاحب کے مقالات دوران سیمینار پیش نہ ہوسکے تھے کیونکہ یہ مقالات ہاخیر سے موصول ہوئے یا بھر مقالہ نگار شرکت نہ کر سکے۔ جبکہ مولانا عبدالغفار حسن صاحب کامقالہ بڑھ کر سایا گیا۔

اميدے كەمقالات كاپەمجموعدايك مفيد پيفكش تابت ہو گا۔

مدران مسلم سجا و ،سلیم منصور

#### مر شهب

|            |                             | اول .                                        |
|------------|-----------------------------|----------------------------------------------|
| 11         | پروفیسر خور شیداحمه         | دین مدارس: غور و فکر کے چند نکات             |
| 71         | بروفيسر حافظ نذر احمد       | · <u>پاکستان میں دینی مدار</u> س :مخضر جائزه |
| <b>1</b> 9 | مفتی عبدالقیوم ہزار وی      | ديني نظام تعليم : أيك نظر مي <u>ن</u>        |
| ۵۹         |                             | مباحث : اجلاس اول                            |
|            |                             |                                              |
|            |                             | ووم                                          |
| ۵۲         | پروفیسر مسلم سجاد           | دینی مدارس اور اسلامی معاشره                 |
| 44         | يروفيسر محمد ياسين ظفر      | دین تعلیم کے مختلف پہلو                      |
| ۸۳         | سيد معروف شاه شيرازي        | دین مدارس کی اصلاح احوال                     |
| 91         |                             | مباحث :اجلاس دوم                             |
| <b>! •</b> | مفتى سيد سياح الدين كاكاخيل | صدارتی کلمات                                 |
|            |                             |                                              |
|            |                             | سوم                                          |
| 1-0        | مولاناسيد عبدالخالق گيلانی  | دینی تغلیمی ادارے :افادیت اور مسائل          |
| 112        | عبدالغفار حسن               | وین نظام تعلیم علملی اقدامات                 |
| 117        | پروفیسر سید محمد سلیم       | اسلامی مدارس کی نصابی روایت اور فارسی        |
| 11-2       | پروفیسر عبداللطیف انعساری   | دینی نصاب تعلیم اور <sup>نظم</sup> و نسق     |
| ۱۳۵        | فريداحمد براچه              | مريه ويني مدارس ميس عملي اصلاحي اقدامات      |

|                  |                                       | چهار م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 120              | . مولاناسيد محمد ناظم ندوي            | ديني نظام تعليم: تصور اور اصلاح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 194              | . مولاناسيد محمه متين ہاشمي           | درس نظامی میں تبدیلی کا مسله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۲+۵              | مفتى سيدسياح الدين كاكاخيل            | درس نظامی:نصاب میں تبدیلی؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| rım              | . ڈاکٹر سفیراخر                       | مسلكول كا اختلاف اور راه اعتدال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>11 Z</b>      | مولانا عبدالمالك                      | دینی مدارس کا تعلیمی نصاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۲۲۵              | ڈاکٹر منصور علی                       | وینی مدارس اور تجربه گاہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| *<br><b>Y</b>  Y |                                       | مباحث: اجلاس چهار م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۲۵۱              | مولانا گوہرالر حمان                   | صدارتی خطاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                  | · •                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                  | •                                     | بينج م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۲۵۵              | و اکٹر عبدالواحد ہالے پونتہ           | اختتامی کلمات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 769              | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | سفارشات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                  | •                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                  |                                       | ششم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| TYZ              |                                       | المستميد المستقدين المستقد |
| · 12             | •                                     | بروگرام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1 4              |                                       | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

#### شركاء سيمينار

ئىيىر مىمان ئىروفىسرخور شىداحر،

صرارت مولانامفتی سیدسیاح الدین کا کاخیل صاحب مولانامفتی عبدالقیوم ہزار وی صاحب مولانامفتی عبدالقیوم ہزار وی صاحب مولانا گوہرر حمان

تظامرت خالدر حمٰن صاحب

#### شر*کاء*

پروفیسرسید محرسلیم صاحب نواب شاه
پروفیسر مسلم سجاد صاحب کراچی
داکٹراعجاز شفیع گیلانی صاحب اسلام آباد
داکٹرشرف الدین اصلاحی صاحب اسلام آباد
فریداحمر پراچه صاحب لا ہور
پروفیسر عبدالطیف انصاری صاحب مظفر آباد
پروفیسر امیرالدین مهرصاحب اسلام آباد
داکٹر منصور علی صاحب اسلام آباد
علی احمد مهرصاحب اسلام آباد
سلیم منصور خالدلا ہور

مولاناعبدالمالك صاحب لا جورانواله مولاناحافظ محمد انور صاحب گوجرانواله مولاناسيد عبدالخالق گيلانی صاحب گوجرانواله مولاناسيد معروف شاه شيرازی صاحب مانسهره مولانا محمد ياسين ظفر صاحب فيصل آباد مولانا فخ الجميل صاحب فيصل آباد مولانا قاضی منيب احمد صاحب اسلام آباد مولانا مصباح الرحمٰن يوسفی صاحب اسلام آباد بروفيسر حافظ نذراحمر صاحب لا جور

#### مقاله نگار

| . مفتى عبدا لقيوم ہزاروى تاظم اعلى تنظيم المدارس پاكستان بمهتم جامعه نظاميه رضوبيال ہور۔          |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| ممبرمركزى رويت بلال سميثي                                                                         |             |
| <b>مولاناعبدالغفار</b> حسن شخ الحديث والادب والمعه تغليمات اسلاميه فيصل آباد                      |             |
| مولا نامحمه ناظم ندوى سابق شخ الجامعه اسلاميه بهاولپور - سابق برنسل دار العلوم ندوة العلماء تكفنو |             |
| . مفتی سیاح الدین کا کاخیل رکن اسلامی نظریاتی مشاورتی کونسل به ممبراقتصادیات اسلامی .             |             |
| انثر بسل استى تيوث آف اسلامك أكنامك اسلام آياد                                                    |             |
| مولاناسید محمد متنین باشمی ریسرج دائر یکثر دیال سنگه ٹرسٹ لائبریری کامور                          |             |
| مولا تا عبد المالك تاظم اعلى رابطه المدارس اسلاميه - شخ الحديث مركز علوم اسلاميه لا بهور          |             |
| پروفیسرحافظ نذراحمه پرنیل شبلی کالج لاہوز                                                         |             |
| . پروفیسرسید محمد سلیم (علیگ) ڈائر بکٹرریسرچا دارہ تغلیم شخفیق تنظیم اساتذہ پاکستان               |             |
| مولاناسيد عبدالخالق گيلانی شخ الحديث داستاد ادبيات جامعه عربيه گوجرانواله                         |             |
| . مولانا محمد ياسين ظفر پرنپل جامعه سعفيه فيمل آباد                                               | <u> </u>    |
| . بروفیسر عبدالطیف انصاری سیرٹری امور ' دینیہ 'اوقاف' عشر' ذکوٰۃ '                                |             |
| حكومت آزاد جمول وكشمير                                                                            |             |
| . سید معروف شاه شیرازی ایدو کیٹ بیثادر ہائی کورٹ 'سابق ایڈیٹر "اسوہ ڈائجسٹ "                      |             |
| : واکثر منصور علی ریس سکار                                                                        |             |
| . فریدا حمد برا چه سیرنری علما کیڈی منصورہ 'لاہور۔ سابق صدر پنجاب یونیور سٹی سٹوڈنٹس یونین        | ··········· |
| . پروفیسرمسلم سجاد پروفیسرسپیرز سائنس کالج کراچی 'ومرتب "مجله تعلیم اسلامی تناظر میں "            |             |



# وینی مدارس: غور و فکر کے چند نکات

#### پروفیسر خور شید احمه

معزز ونحرم عافرين كرام!

اس علی محفل میں میں اپ کوخوش امدید کہا ہوں۔ یہ آپ کا فی الحقیقت
ابنا رہے جو آپ اس اجلاس میں نٹرکت کے لئے اپنی معرونیات سے وقت لکال کر تشہر لفیہ
لائے ہیں۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ ہما رے پاس جو بھی محدود وسائل اور قلیل تعدادی افراد
کارہی ان کے ذریعے تعلیم کے اس اہم میدان میں کچھے فدمت انجام دی ہے ہما ری دوسری گوشت
میر رہی ہے کہ قام نقط ہائے نظر کو سنا جائے اور باہم افہام گفتیہم کے ذریعے ان تدامیر کی
نشاندی کی جائے جن برعل کرنے سے امت مسلم اور خصوصاً پاکتان کی بہتری کا داستہ
کھل سکے۔

نقط بائے نظر مختلف لیں منظرا ورختلف زا و بیر بائے نگاہ سلسنے ایش گفتگوا و رہا ہی تباداخیال کے نتیجہ میں ایسے نکات بک بہنچ سکیں جومشرک بیں اورجن براتفاق ہے اور اگر کہیں اختلاف کھی رہتا ہے تواس اختلاف کا بھی پورا پورا اظہار ہوجائے۔ مامنی میں بھی تومی اور آگر جولے سے اسی طرح فکری افق برعلی کام آگے بڑھا ہے اور اگر آجے بھی ہم اسی جذب سے کام کری نوان شا اللہ کوئی وجرنہیں کہم اجتماعی طور بریآ کے مزجر ھوسکیں۔

مجھے اپنی کر وربوں اور خامبوں کا بورا احساس ہے۔ اس کے با وجود آپ کولقین دالماہوں کہ ہم یہ کام بورے خلوص نیت اور خدا نو فی سے کررہے ہیں۔ ہالا برکام ملی تقاضوں کو پولاکرنے کی ایک اجتماعی کا ویش ہے اس ضمن میں آپ جو بھی نشاندہی کریں گے اور جو بھی مشورہ دیں گے اس سے ہم پورا پورا فائدہ الحصائیں گے مہماری ولی خواہش ہے کر برکام ہم ایک دو مسرے کی مدد اور ایک دو مرے کے تعاون سے سرانجام دیں۔ بیں ہی تمام حضرات کا ممنون ہوں کر ایس نے ہم سے تعاون کہا ہے۔

دینی مدارس کے نظام تعلیم کے سینیا رسے پہلے ہمارا" کیساں نظام تعلیم" پرسیمینار ہوا کھا،
"تعلیم اسلامی تناظر میں" ہما را تعلیمی مجلہ ہے۔ اس میں وہ تعیق جواہل علم حضرات ہماری دعوت
برکریتے ہیں شائع کی جاتی ہے۔ کیسال نظام تعلیم اس مجلہ کا جو تھا شمارہ تھا۔ اس سیمینا رکے
مقالات انشاد اللّٰہ یا بچویں شمارہ کی شکل میں شائع کے جائیں گے۔

بہ نے یہ سو چاکہ آپ حفرات کو زخمت دی جائے تاکہ دنی ملاس کی تعلیم کے سلسلم یا گیا۔
البی کوشش کی جلنے جس سے اس مسئلے کی اہمیت قوم کے سامنے آسکے۔ میری نگاہ بین تعلیم کا بہر میدان بطرام طلوم میدان سے رخفیقت ہے کہ دور اِستعار اور تحریک اِزادی کے دور میں جو دینی اقدار نجھانے کے لئے دنی علوم کے تحفظ اور علمی روایات کو ہاتی رکھنے کے لئے ان دنی اداروں نے غیرمعولی حدوات انجام دی ہیں اور میں پر تصور کر کے کانپ جاتا ہوں کر استعاد کے آنے کے بعداگر بر دنی تعلیمی اوار سے بہاں موجود من ہوتے تو اس قوم کا حال کیا ہوتا ؟ لیکن دومری طرف یہ جبی بر دنی تعلیمی اوار سے بہاں موجود من ہوتے تو اس قوم کا حال کیا ہوتا ؟ لیکن دومری طرف یہ جبی

مقیقت سے کہ آنے ہر شبعے بیں جوقیا دت انجر دہی ہے اور مک کی پانسبی سازی جس دخ پر اور مک کی پانسبی سازی جس دخ پر اور جس ذمن سے کی جا دہی ہے اس بی دنی تعلیم کے اترات بڑھے ،ی معمولی بکر نہ ہونے کے رابر بی ۔ بڑی ہے جب کہ اس کرنا پڑتا ہے کہ کہاں کس رخ پر دنی یا اخلاقی تصورات کی جلک موجود ہے ۔ جب کراس امرت کی فی الحقیقت بیر تمنا اور خواہش ہے کران تقیقی علی روایا ت ک بازیا فت کی جائے جو ہما رسے متی عودے کا سبب بنیں۔

اسی ببلوسے ہمنے اس بات کی طرورت فسوس کی کہ آب کے تعاون سے اس مسلے کا جائزہ بیں اور دکھیں کہ دینی تعلیم کے مراکز دوبارہ وہ نعبی کر وارکس طرح ا واکرسکتے ہیں جس کے وہ ذمہ وار اورستی بین اورجس کو اختیار کئے بغیر بیرامت کبھی سیجے رخ برتر تی نہیں کر کتی ۔ یہ دراصل وہ جذبہ ہے جو اس سیمینا رکی نییا دہا۔ ہیں فطری طور پر بیرجائزہ زیا وہ سے زیا وہ معروضی انداز میں لینا ہے تاکہ حقائق جیسے بھی بینان کو متعین کرسکیں اور کھر جس منزل کی طرف معروضی انداز میں لینا ہے تاکہ حقائق جیسے بھی بینان کو متعین کرسکیں اور کھر جس مرات کی فاحل کا اوراک کریں اور بیروجیں کراس علیج کوکس طرح پاٹا جا سکتا ہے۔ اسی بات کو سامنے رکھ کر میں نے فور و فکر کے لئے نون کات آپ حصارت کی فدمت بیں بھسے تھے لیے

ان میں ایک بنیا دی چیزیے تھی کردنی مدارس کا اس وقت جو کردارہ سے اور جو مال ہے اور جو مال اس کا حقیقت لیندانہ جائزہ لیا جائے۔
مستقبل کے لئے کوئی بھی کام کرنے سے پہلے میر خروری ہے کہ جہاں ہم اس وقت ہیں اس کا تعین ہو جائے ۔ بھریے دیکیھا جائے کر دنی مدارس کی تعلیم انیا وہ کردارکیوں ا دا نہیں کر بارس ہے ہو ہے اس کے بہت سے لیس منظر ہوسکتے ہیں جن برگفتگو ہوسکتی ہے ماس میں کم از کم ایک چیز حس کا آغاز بھیں کرنا ہے میرہ کے موجودہ چیلنے کا مقابلہ کرنے کے لئے کیا حکمت علی ہو؟ اس کا تعلق متا عدر کے تعین سے نصاب سے اور افراد کا رسسے ہے کس طرح موجودہ دینی تعلیم

الص عنبهم بمبرا بلاخطه فرماسي

نظام زرتر بیت افراد کی صلاحیتوں اور مزاح میں ثنبت تغیر بپیاکرسے اور وہ کر دارا داکر سکیں جو امبیں اداکرنا چاہیئے لیکن ابھی ا دانہیں کر ہا رہیے ہیں۔

دور ایب بالک نیا احول اور نی قیادت

وجودی ایک بالک نیا احول اور نی قیادت

وجودی ایکی بالک نیا احول اور نی نیا تعلیمی نظام بلا ایک نئی معاشرت، نئی سیاست، نیا قانون اور

نئی معیشت تشکیل پاچی ہیں نیتجہ کے طور پر بیر دنیا کے وہ مسائل ہیں جن سے بیس سابقہ پیش

ار باہے۔ جب تک اس نظام تمدن کو مجموعی طور پر سمجھانہ جائے اسے بدلنا ممکن نہیں اس بہت

کے لئے کم از کم اس نظام تعلیم کی تشکیل جدید از انس فروری ہے جہاں سے دنی عنا مرقوت مامل کرسکی ۔

اس کے ساتھ ساتھ سے تھی سوچنا ہے کہ قدیم و جدید کے اس لوگہ کوختم کرنے کے یہے کون

کہاں سے کیا کوششیں کرسکتا ہے۔ یہاں بیرام واضح رہے کہ اگر چرقوری بدل چکی ہیں گریم

انہیں قبول نہیں کرسکتے ہیں۔ انہیں بہر حال اجینے دینی مقاصد کے مطابق و حال ہے ۔ دینی

عنا مراورد نی تعلیمی ادارے اس میملان میں کیا کر دارا داکر سکتے ہیں ؟ اس مکا لیے کو بحال کر سے

عنا مراورد نی تعلیمی ادارے اس میملان میں کیا کر دارا داکر سکتے ہیں ؟ اس مکا لیے کو بحال کر سے

عنا مراورد نی تعلیمی ادارے اس میملان میں کیا کر دارا داکر سکتے ہیں ؟ اس مکا لیے کو بحال کر سے ۔

ہم نے اس بیناری چندمونوعات کو آپ کے سامنے رکھاہے۔ اس بی معیارتعیم کامٹلہ ہے انساب اورکتب کامشلہ ہے ، دینی قیا دت کامشلہ ہے ۔ فن تربیت اور اس سلسلے بیں جوعفری تبدیلیاں ہوئی فی ان سے استفادہ کرنے کی حدود اورطرافی کارکامشلہ ہے۔ سلسلے بیں جوعفری تبدیلیاں ہوئی فی ان سے استفادہ کرنے کی حدود اورطرافی کارکامشلہ ہے۔ یہ امرواقعہ ہے کہ آئے ہمارے دینی مراری کا نفا بینیم معافرت کے عصری تقافنوں سے مربوط تھا مسلمان حکم ان متحق کا دینی نظام تعلیم معافرت وحکومت کے عصری تقافنوں سے مربوط تھا اورجونان کے دے رہا تھا وہ آئے کا دینی نظام تعلیم نہیں دے رہا ہے۔

اس سے ہیں بر قریبہ مجی ملاسے کرکیوں نہ دونوں نظام ہائے تعلیم کو کیجا کردیا جائے۔ واقعہ ہے کہ دورور ورج ورج میں دین اور دنیا ک تعلیمی ضرور ہیں ایک ہی نظام تعلیم بوری کررہ است واقعہ ہے کہ دورا مخطاط اور بھر دور محکمومی میں دینی عزوریات بوری کرنے والانظام تعلیم معافرت وریاست دورا مخطاط اور بھر دور محکمومی میں دینی عزوریات بوری کرنے والانظام تعلیم معافرت وریاست

کے تقاضوں سے بے تعلق بود تیار کرنے لگا اور دنیا وی عزوریات پوری کرنے والے نظام تعلیم کو دنی تقاضوں سے کوئی علاقہ منر رہا - ہماری بہ خواہش ہے کہ مستقبل میں بھراسی عظیم التبان نظام تعلیم کورائع کیا جائے جو تعلیم کے ان دونوں دھاروں کو ساتھ ساتھ سے کرعیل رہا ہو - اس اعتبار سے بہر تو تع بالکل بجا ہے کہ علائرام جو بھی نظام تعلیم شکیل دیں اس میں اس عزورت اولیا ہی وات کو ملحظ رکھیں جس کے نیچر بیب ان کا نظام تعلیم ایک طرف علاتیا رکرے وال دومری جانب زندگی کے دیگر شعبوں کو بھی متا ترکرے۔

اگرہم اس نظام اور لفاب کے موجودہ مرحلہ ہیں صرف چار میدان کارکو ہرف بنا ہیں اورائط دس، بندرہ، ہیں اور کھیں سال ہیں جم کر تجربے، عمل اور تروی کی گوشش کری تو انشاء اللہ کوئی وحبر نہیں کہ وہ مطلوبہ پالیسی جس کی جانب ہماری نگاہ باربار اٹھتی ہے، اسسے ہم نہ پالیں۔ بہلا میدان کار الیسے علما اور فقہا کی تیاری ہوسکتا ہے جو فی الحقیقت دین میں ورک کھتے ہوئے فہم دین سے منور ہوں ، الن کے اندر صلاحیت ہو کہ دہ قرآن وسنت کو سجھ سکیں۔ نریک ہوئے فہم دین سے منور ہوں ، الن کے اندر صلاحیت ہو کہ دورت پڑر ہی ہے جو ہیرون ملک بیدا بیرکہ آنے ہمیں لیسے قانون دانوں ، فقہا اور قاضیوں کی خرورت پڑر ہی ہے جو ہیرون ملک بیدا ہونے والی خرورت والی کورون کار سیاری تو می فروریات پواکر نے کے لئے الیسے افراد ہمی تیا اکر ناچا بی جو شرلیت اور دو سرے قوائمین کی تشریح و تعبیر کی مقابلہ کر رہے بین ملاس سے جو تعداد پڑھ کو کارتیار نظر رہے ہیں۔ اگر ہم لیسے افراد کارتیار نظر رہے ہیں۔ اگر ہم لیسے افراد کارتیار نظر رہے تو وی تی تی موسلے تو بھی تیں جو تی مولوں کی جو طے کھا جائیں گے۔

دوسمرامیدان کارالیسے خطیب اورامام تیار کرنا ہوسکنا ہے جوسلم معاشرے کی بنیا دی فرور
یس میرا فراد ہمارسے محسن ہیں اورائن کے ذریعے ہم نے قرآن کو بڑھا اور دین کوسیکھا ہے
لیکن اسمنی میں بھی ایک قدم اسکے بڑھائی تو آئ کی علی اور بیرونی فروریات کے تحت" مبلغ
اور داعی" بھی تیا دکریں جو ملک اور ملک سے باہر خدمات انجام دسے سکیں ۔ اس وقت منله
پرسے کہ بورپ ، افرلقہ اورام مکی میں مسجدیں اوراسلامک سنظر موجو دہیں مگر باکستان بنگاد بیش

اور بھارت سے جانے واسے خطیب والم ان معاشروں اور مقامی افراد سے ذہن کونہیں ہجے بارہے ہیں ۔جوافراد یہاں سے جاتے ہیں ان ہیں سے سومیں ایک یا دوہی انگریزی سمجھ یا بول سکتے ہیں۔ یہ بھاری دینی ذمہ داری ہے کر نومسلم بھائیوں کوسنبھالیں اور غیمسلم معافروں ۔ کواسلام سے دو تناس کرائیں اور دین اسلام کی دعوت کو بہنچا میں ساس اعتبار سے انگریزی سیکھنا کلیدی اہمیت کا حامل ہے ۔

"نیسرا میدان اسکون برکانجون اور لیے نیورسٹیوں کے لئے لیسے اساتذہ کی تیاری کا ہوسکتا ہے۔ جوعربی فارسی اور اسلامیات کی تدرلس کرسکیں بکہ بین اس سے بھی آگے بڑھوں گا کر دینی تعلیم کا بھوں کے ذہیں افرا ومعاشیات بیابیا تعلیم کے حصول کے بعد جیا رہا ہے سال لگا کر دینی تعلیم کا بھوں کے ذہیں افرا ومعاشیات بیابیا عمرانیات اور قانون میں بھی مقام بیدا کریں ۔ اگر ہم بیر برف بنالیں تواہد دیکھیں گے کراگی اور اس کے بعد کی نسل کو بیر درس گاہیں ذہین سازشخصیتیں دے سکیس گی ۔ اس طرح بے دین شار حین اور تجد دین کے اور کے بعد کی نسل کو بیر درس گاہیں فرہن سازشخصیل ما ہرین عمرانیات رہنائی کے منصب کوسنبھال ہیں گے اور بیراکیک دور رس انقلاب کا بیش خیر شابت ہوگاہ

یو تھا دائرہ صحافت، انتظامیات اور خدمت عامر دونیرہ کا جو سکتا ہے۔ اس میں بیند نتخب دبی مدارس کو منصوبہ بناکر اپنا رول اداکرنا چا ہیئے۔ بربہت بڑا میدان ہے جہاں ہزاروں افراد کو ہم بھیج سکتے ہیں اور میا فراد لقیناً سیکو لتعلیم کے فارغ افراد سے بہتر تا بت ہو سکتے ہیں۔ افراد کو ہم بھیج سکتے ہیں اور میا فراد لقیناً سیکو لتعلیم کے فارغ افراد سے بہتر تا بت ہو سکتے ہیں۔ اگریہ چارچیزیں اپنے سلنے رکھ کر آپ دینی مدارس کے نصاب و نظام تعلیم برنگاہ بازگشت فرایس توبری کہاں تبدیلی کی عرورت ہے اوراسس کی طمت عملی کیا ہوسکتی ہے۔

مثال کے طور بربرائری با ابتدائی در جہ بیں صورت یہ ہوکہ قرائ باک سنت ربول باکصلی اللہ علیہ وسلم، فقہ کاعمومی نہم حاصل ہو موبی زبان کے بیڑاس مدت میں الیساسہل نظام تدریس اختیار کریں جس سے بشخص نبیا دمی قواعد واسالیب کوسمجہ لے اور اسی کی بنیا دہر اسکلے درجوں میں وہ

حصولی علم کرسکے ۔ اس سے اکھے درجے میں گہرائی میں جائیں اور وہاں پرختف علوم کو الگ۔

الگ کر سکتے ہیں۔ منگا جن افراد کو" فقیعہ " بمناہے ان کوع بی زبان منطق اور اصول بڑ بسایں ۔

لیکن جن افراد کو" مدرس با مبلغ" بنانا ہے ان کے لئے نصاب میں ذرا تبدیلی کریں جس سے ان میں السی استعماد بیدا ہوجائے کرا کے جل کر حکمت تدرای اور حکمت تبلیغ کو احن انداز سے روبہ عل السکیں ۔ اس مقصد کے لئے ہمیں فن تعلیم کی سائنس (Education Science) اور فسیات کے مضایت کے مطابق ترتیب دنیا ہوگا۔ یہ کام کوئی شنکل نہیں نفسیات کے مضاین کو اسلای فلسفہ وحکمت کے مطابق ترتیب دنیا ہوگا۔ یہ کام کوئی شنکل نہیں بسے ۔ اس کے لیڈھوٹ ( Specialization ) کا مرحلہ آتا ہے ۔ کچھ لوگ الم خطیب اور مدرس بن کرملی نیں داخل ہوجائی سکے یا بچھ افراد ایم لئے کرلیں گے۔ لیکن بچھ افراد الیہ طور ہون فرز ہوں جنہیں درجنخصص میں فقیمہ بنایا جا سکے ۔ ان کے لئے تحقیق و تالیف کی تربیت اور برون فرور ہوں جنہیں درجنخصص میں فقیمہ بنایا جا سکے ۔ ان کے لئے تحقیق و تالیف کی تربیت اور برون زبانوں کی تعلیم کا انتظام کرنا ہوگا ۔ یہ کام ساد سے ادارے تونہیں کر سکتے لیکن بہر طور ملک کے جار زبانوں کی تعلیم کا انتظام کرنا ہوگا ۔ یہ کام ساد سے ادارے تونہیں کر سکتے لیکن بہر طور ملک کے جار پائن کو دنی تعلیمی اوار سے بھی اس نمی میں منصوبہ سازی اور حکمت عملی تیار کرلیں تو حقیقی معنوں میں ہوتا ہوں ہوں جب ہو

اس طرح اپنی تعلیمی دوایت کو بجروے کئے بغیر نیا کر داریجی ساسنے اکسے گا اور نئی صرور توں کا کوئی حل بھی بیش ہوسکے گا ۔ سونے بچار کے یئے برا تبدا کا نوعیت کی تجویز ہے جس کومزید گہرائی بی جاکر ملی شکل دی جاسکتی سے ۔ میری دلی تناہے کہ کا شاک دی جاسکتی سے ۔ میری دلی تناہے کہ کا شاک دی جاسکتی سے ۔ میری دلی تناہے کہ کا شاک والے سے کام کرنے کے دی تا ہے کہ کا شاک قدم اسلے کے ایک تقدم اسلے ہے کہ کا شاک قدم اسلے کے دی جاسکتی ہے کہ کا تناہے کہ کا تا ہے کا تا ہے کہ کا تا ہے کا تا ہے کا تا ہے کہ کا تا ہے کا تا ہے کہ کا تا ہے کہ کا تا ہے کا تا ہے کا تا ہے کہ کا تا ہے کا تا ہے کہ کا تا ہے کہ کا تا ہے کہ کا تا ہے کہ کا تا ہے کا تا ہے کہ کا تا ہے کہ کا تا ہے کہ کا تا ہے کا تا ہے کا تا ہے کہ کا تا ہے کہ کا تا ہے کہ کا تا ہے کا ت

آپ حفرات نے بنیتر موضوعات پر دلائل کے فدید مقصل تحریری داسنے کا اظہار کیا ہے یا کم از کم اپنی ترجیحات کا اظہار فرای ہے لئین میرا تا تر ہے کراس وقت تک جومقا لات بینگی موضول میں میرا تا تر ہے کراس وقت تک جومقا لات بینگی موضول میں میں النامی بید میں ہوئے ہوئی کے سائقہ جا گزہ نہیں لیا گیا خصوصیت کے سائقہ وہ تین موضوعات میر میں اوگا فقہی اور مسکی انتہا نات کا مند ہے تا نیگا دونا طام باشد وزیا وی نظام تعلیم کے الفام وانتراک کا منداور تا لیا دینی النام تعلیم کے الفام وانتراک کا منداور تا لیا دینی

ا در دنیا وی نظام تعلیم کے الفام واشتراک کامشلہ اور چوتھا" دبنی مارس اور حکومت کے علق کامشلہ ہ ملانوں میں فروعی اورمسکی اختلافات کا حل ہرگزکسی قوت تانون اور حکومت کے دباؤسے مكن نهي سيع بيونكم مسكر دين كاب اور برمسك برقائم فرد است دين كابنيا دى تفاضالهم کرجا ہوا ہے۔ لیکن اگر تمام علما بحود مل کرسی مرزی وفاقی بورڈ کے ذریعے متیرہ لفیاب جوہز كري اوركيسا ل نظام امتحان بنالين اوراس طرح بابهم نشوره وتبا وله خيال كمستقل بنيا و وابم ہو جاسے توامکان سبے کرائندہ میں عمل متی اور کیساں ہو اس کی وجہ سے اختا ف مسالک خود بخود گھنا جلا جا ہے گا۔ باتی اختلاف کے ضمن میں امرواقعہ بیرسے کراگرایک دوسے کو اسلام سے خارج نزسمے حاجائے فواصلاح مکن سے کمی سطح پراختانی اور جنرسے لیکن فرقرین كرد دوسرس كالكفيركم الك بينيسب بتسمتى سيداختلاف نے كافرسازى كى حس رسنم كوسمي ، گراکردیا بسے اس کا آغاز بہودی سازش سسے ہوالیکن اس کی جدید ترین شکل بیپی استفاری طاقتوں نے مہیا کی سے رہزات خود اختا ف تعبیری موجود گی بین تحقیقات ہوتی ہیں کرکس کی راسے درست ہے اورکس نمیا دہر درست سے مبرا اندازہ ہے کتعلیم نظم اور نصاب میں ہم آہنگی اور کیسا نیت اور اساتذه کے باہم استفاره کے متیجر میں اختلاف کی شدت گھٹے جاہئے گی اور فرقد داریت کی جگه دلیل کی نبیا در جلمی اختلاف راستے کا با وقار اندازمتعارف ہوسکے گارما ھی بین بھی دراصل بیشکل تھی کہ اختلاف توکسی نکسی واٹرسے میں تھا لیکن ایک مسلک کے فقہا اور علما کے شناگر و ووسرے مسلک کے اساتدہ کے ہاس جاکراستفادہ کرتے تھے۔ پہلے ان سے برماتو کھردوسرے ست بھی جاکر المرصا ساس اعتبار سے کتنی نا بناک تعلیمی روایت ہمارسے بال موجود رہی ہیں۔ این طبی روایت کا احیا امت کا بہت بڑومسلرہے۔

عکومت اور دینی مارس کے تعلقات کا بطرا ہم بطرا نازک اور بطرا بیجیدی مسلم ہے جس میں نراکتیں اور مسلم ہے مسلم ہے جس میں نراکتیں اور مشکلات بھی ہیں ۔ سرکاری سر بریستی سیے جہاں بہت سیے مولقع حاصل ہموستے ہیں وئال اس سے بہت سی پا نبدیاں بھی لگ جاتی ہیں اور بہت سی زنجیری پیطرحاتی ہیں۔ مامی میں

ہماری بیردوایات رہی ہیں کرہم نے سرکاری سرمیریتی تھی حاصل کی اوراینی اُزادی کوئی برقرار ومحفوظ بھی رکھا۔ اُن کے حالات میں اس مسئلے کاحل سوچیا ہے۔

اسی طرح اس وقت دومتوازی نظام ایک دینی تعلیم کے نظام اور دومراجدید تعلیم کے نظام کامسلہ ہے۔ کیاان کے انفہام کی کوئ ترتری پالیسی جس کے بخت ایک خاص مدت میں ہے دونوں نظام مل جائیں کی جو جو نیا نظام کا کوئ ترتری پالیسی جس کے بخت ایک خاص مدت میں ہے دونوں نظام مل جائیں کی جو اصاباحات کی ہو وہ دبنی اور د نیا وی دو نول عزورتوں کو بورا کر ہے۔ ابتدا ان دونوں میں مجھے اصاباحات کی جائیں ان دونوں کے درمیان کچھ ملی نیا دستے جائیں ۔ اس طرح کوئی الیالات بن سے بو جائیں ان دونوں کے درمیان کچھ ملی نیا دستے جائیں ان دونوں کے درمیان کچھ ملی نیا دیا ہے تا ہو کہ دونوں کے دورکر سکے اور تعلیم کا ایک نیا اول تیار ہو سکے دلین یہ بھی ایک تھی تا ہے کران دونوں نظام بائے تعلیم کا ایٹا ایک مزاح ہے اوراگران کوایک دومرے میں خم کر دیا جاتر ہوتا ہے۔ تو بھراس سے نفسیاتی تبدیلیاں واقع ہوں گی۔

یہ وہ سادسے نازک پہلویں جن برسونے بچارا در باربا رخور و فکر کرنے کی عزورت ہے اور بھر تھے تھے ہے ہے اور بھر تھے کی عزورت ہے اور بھر تھوں کے سامنے کوئی البیا داستہ رکھنے کی عزورت ہیے کہم کس طرح بیر کام سرانجام دیا بین اس بیلو برجو گؤششیں ہور ہی ہی وہ بھی ہما ہے بیشن نظر رہنی چا بیشن ۔ یا ہمسلم دنیا بین اس بیلو برجو گؤششیں ہور ہی ہی وہ بھی ہما ہے بیشن نظر رہنی چا بیشن ۔

ہم نے جونومونوعات آپ کوئیش کئے ہیں ان میں پورے طریقے سے ان تمام مسائل ومعالل کا اعاطر تو ممکن ہیں جو در بیش ہیں مقصد میر تفاکراس طریقے سے سے سوچنے کی کچھرا ہیں کھلیں 'اور کا اعاطر تو ممکن ہیں جو در بیش ہیں مقصد میر تفاکراس طریقے سیے سوچنے کی کچھرا ہیں کھلیں 'اور جو دوسرے موضوعات اور دوسرے مسائل ہیں ان تک بہنچنے کے لئے بیر ممد ومعاون تابت ہوں۔

# مجار لعالم

اسلامی تناظر میں

#### مقالات

| علم بحریات - قرآن کی روشنی میں              | $\bigcirc$ |
|---------------------------------------------|------------|
| تعلیمی بجب ایک تجزیاتی مطالعه               | O          |
| ثانوی مدارس میں نظریہ پاکستان کی ترویج      |            |
| موجوده نصاب معاشيات اور جمارى نظرياتى ضرورت | O          |
| اسلامیات لازمی کانصاب - جائزه               |            |
| چینی نظام تعلیم _ نظریاتی وانتظامی پیلو     | O          |
| مطالعه بإكستان لازمى - تجزبير               | O          |
| مطالعه پاکستان نصاب سازی                    | O          |

# باکستان میں دینی مدارس مختضر جائزہ

#### يروفيسر حافظ نذر احمر

مدرس عربیہ باکتان سے مراد وہ درسگاہیں ہیں ، جو باکستان کے طول وعرص میں ، ہر قریر و
لبتی ہیں موجود ہیں۔ دینی تغیم و تربیت کے ہرا وارے بالعموم جامعہ ، وارا لعلوم یا مدرس عربیہ
اسلامیہ کے نام سے موسوم ہیں۔ ان درسگا ہوں ہیں عربی زبان کا معروف نصاب ورسی نظائی ا
لائے ہے ۔ یہ نصاب علامر نظام الدین شہید سہالوی متوفی ۱۲۱۱ ہ ۱۲۲۷ء کا مرتب کر دہ ہے ۔
درس نظامی کے آٹھ یا نو سالر نصاب کی تمام کتب عربی زبان میں ہیں۔ ذرایے تدراسی بالعمم
ادد دہتے میں برسندھ اور بلوچتان کے کچھ مدارس میں ، خصوصاً مضافاتی مدارس میں تدراسی ابشتو
زبان میں ہورہی ہیں۔ اسی طرح صور بسندھ کے مضافاتی مدارس میں ذرائی سندھی ہیں۔
باتی دور و نزدیک تدراس ارد و زبان ہی میں ہورہی ہے۔

حفظ وناظره قرآن کریم کے مکاتب اور مدرست ہرجھوٹے بڑے شہری، بکر قصات اور دیہات میں بھی موجود ہے۔ ان میں قرآن مجید حفظ و ناظرہ کا اہتمام ہے۔ اس نوع کے بین مارس ومکا تب میں بجو یدو قرات اور ابتدائی تعلیم کا انتظام بھی ہوتا ہے خصوصاً قصبات و دیہات میں نیک ل خوالین لین کے دیواری کا بین کے دونواح کی بجیوں اور بچوں کو ابتدائی و منی معلومات اور ناظرہ قرآن سے بہرہ ورکرتی ہیں۔

#### س مختلف مسالک اوران کی طبیس

ببرابك انهائى خوش أنند صورت حال سي كرمسلك ومشرب كے اختلاف كے با وصفع لرس

ع بیر کانفاب بهت حدثک مشترک سے ،خصوصاً اہل سنت والجاعت برطوی اور دلوبندی مسالک کے جلہ مدارس میں ازاقل تا آخرا کی ہی نصاب سے مشمولہ نصاب کتابیں می دوجاد. کے سواتمام مشترک ہی ہیں۔

چاروں مسالک ولوبتدی ، بربلوی ، اہل صدیث اور شیعہ مدارس کے وفاق اور شیعہ مدارس کے وفاق اور شیعی موجود بیں ۔ یعنی شظیم المدارس لا بهور دبربلوی مدارس) وفاق المدارس ملتان دولوبندی مدارس) وفاق المدارس مشیعہ الابور اکثر وبیشتر مدارس ان وفاق المدارس وشیعہ الابور اکثر وبیشتر مدارس ان شیعموں سے والبتہ بیں ۔

نظم و اتحاد کے علاوہ ان نظیموں سے ایک بڑا فائدہ بیہ کریہ نظیمیں اپنے اہتمام اورائی زبر کرانی اُخری درجات کے امتحان منعقد کرتی ہیں اور کامیاب طلبا کو سندات جاری کرتی ہیں چکوت نے ان کی سندات کومنظور کر لیا ہے ۔۔۔ البتہ کچھے مدارس کسی نظیم سے والبتہ نہیں ۔ مزید براں بیر کم مختلف مسالک کے مدارس کی کوئی ایک مرکزی تنظیم نہیں جو وقت کی ایک ہم خودت ہے۔

# محل وقوع اورماحول

عام طور برمدارس عربیر مساجد سے کمی ہیں۔ یاکت بی میں فرائی کوئی الیسی بڑی اورجامی مسجد ہوگی جس کے ساتھ کوئی گئی ، مدرسہ یا دارالعلوم قائم نہ ہو۔اس سے نہ عرف تنجیر دبلائگ ) کے مسئلہ کوحل کرنے ہیں مدرملتی ہے ، بکراس سے مدرسہ کا تقدس اور نظم کی خوبی بحال دبکھنے کا عظیم فائدہ مرتب ہو تاہیں ۔ کیونکہ سی دبائے نو د تربیت کا اہم مقام ہے ۔ مسی اور مدارس کے ماحل میں کس شورش ، بڑ ہونگ اور مرتب کا اہم مقام ہے ۔ مسی اور مدارس کے ماحل میں کس شورش ، بڑ ہونگ اور مرتب کا اہم مقام ہے ۔ مسی اور مدارس کے ماحل میں کس شورش ، بڑ ہونگ اور مرتب کا اہم مقام ہے ۔ مسی داور مدارس کے ماحل میں کس شورش ، بڑ ہونگ اور مرتب کا اہم میں ہوتا ۔

حسب عزورت، مدارس کی این عظیم الشان عمادات بھی ہیں ران مدادس ہی طلباء کی اکثریت اقامتی ہوتی ہے اس بے ہرمدرسد کا اپنا ماسطیل ہوتا ہے۔

54649)

00049

#### طرزندرس

\_\_\_ مدارس عربی کا نصاب درس نظامی ہے ، با اس کی قدیم واصلاح شدہ صورت ہے۔ \_\_\_ ذریع تعلیم بالعوم قومی زبان اردو ہے مرف مضافاتی علاقوں کے مدارس میں تدرس پشتویا سنھی میں ہوتی ہے۔

انداز تررس کتابی وتقریری به

طلبداسیت ائنده سبق کا پیشگی مطالع کریے نشایل ورس ہوتے ہیں -

اساق بن کتاب کی عبارت طلباخو دبیرسطتے ہیں ساس سے شرصرف تلفظ کی درستی ہوتی ۔ سے بکہ مطالعہ کی عادت بھی بختہ ہوتی ہے۔

\_\_\_ دودان تدریس اساتذہ کرام سبق کے شکل مقابات کی تشریح کرستے ہیں ۔ اکثر وضاحت سوال وجواب کی صورت بین ہموتی ہے۔

مادس عربید کے طرز تدریس کی ایک دوسری اہم خصوصیت پر ہدے کر بہاں طلبہ ابینے اساتذہ کے گروگھو منتے ہیں وہ خود عبل کر ابینے اساتذہ کے کرول ہیں 'ان کی مستد کے سلسنے وائرہ کی شکل ہیں وو زانوم ٹو دب بیٹھتے ہیں نہ بیرکراسا تذہ طلباً کے کرہ جاعت ہمیں حافز ہوں ۔

اساتذہ کا احترام دہ بی ہوتا ہے ، ان سے جوتے اٹھانا اور بیر دبانا طلباء ا بینے سلے باعث نخ تصور کرستے ہیں۔ باعث نخ تصور کرستے ہیں۔

مسجد کے ماحول ، نصابی کتب کے تقدس ، اور تعلیم کواکیب عبا دت سمجھنے کامنطقی نتیجہ بیہ ہے کہ مارس عربیہ کانظم ولسق انتہائی باکیزہ اور مثالی رہتاہہے۔ یہاں کسی ہرتال اور تھاج کی نا خوسکوار صورت حال بیدا نہیں ہوتی ۔

مارس عربیہ سے طرز تدرنس کی ایک دوسری خصوصیت علم میں گہرائی اور گیرائی ہے۔ بہاں کسی میسٹ بیمیر گیسن بیمیر کسان رسنا کتب دگائیڈ بک یا ترین ہے اور ندائے کا کوئی رواج نہیں

اصل کتب کے مطا بعہ کا لازمی نتیجہ بیرہے کر طلبا اپنی نصابی کتب پر کمل طور سے حاوی مجوتے ہیں۔
طلبا مذصرف سبق کا بیشگی مطالعہ کرتے ہیں، بلکہ بعد مغرب اجتماعی طور بردن کے خواندہ اسباق
کا اعادہ کرتے ہیں جسے مکرار کہا جاتا ہے۔ اعادہ و تکرار عام طور براسا تذہ اور محنتی طلبا کی زیز کمرانی ہوتا ہے۔
ہوتا ہے اور اسے تغلیم کا ایک لازمی جزوتھ ورکیا جاتا ہے۔

#### أنوخبرطانب امور

ان تمام خوبیوں کے ساتھ لعبن امور انتہائی توجہ طلب سے وان میں سرفہرست نصاب کا سند معنی مرفہرست نصاب کا سند سعن مضابین ترمیم وامنا فرکے متقامنی ہیں۔

اس طرح نصاب کی شموله کتب بهت قدیم ہیں بین سیمندرجات ا ورمعلومات دور از کار ا ورغیرصروری ہوئیی ہیں ۔

عصری علوم اور جدید معلومات سے بے نبری مدارس عربیہ کے طلباء کو معاشرہ سے دور رکھنے کا موجب بنی ہوئی ہے۔ بیمسٹلہ لا پنجل نہیں ، حضات علائے کوم کا جبائی توجہ کی فرد کرا ہے۔ حدید تقافنوں کے پیش نظر نصاب میں بعض مضابین کا منتمول از نس حزوری معلوم ہوتا ہے۔ مثلاً جدید فلسفہ ، اقتصادیات ، تقابل ا دیان اور مطالعہ سخر کیات جدیدہ وغیرہ مدارس عربیہ کے طلبا بیس غیر نصابی مطالعہ کا فقدان ، اور غیر تدراسی مرکز میوں سے احتراز ان کے اور معافترہ کے درمیان گوی کی سب بنا ہوا ہے جو ملک و ملت کے لیے ایک بٹری محرومی کی بات ہے۔

#### جائزه اعداد وشمار

مدارس عربیه کے بارسے بیں اس وقت کت بین کنابیں شائع ہوئی ہیں اس وقت کت بین کنابیں شائع ہوئی ہیں جائزہ مدارس عربیہ مغربی باکشان مرتبہ ما فط نذراحد (۲۰۰۰منفات) ۱۹۷۶ء حائزہ مدارس عربیہ باکستان سر ر ۲۰ مینفات) ۱۹۷۲ء دینی مدارس وزارت امور مذہبیہ ر۲۰ منفات) ۱۹۷۹ء زین خطراعداد وشفائد ابنی کتابوں سے ما غوزی س

|           |                     | 194      | تعداد مدارس                             |
|-----------|---------------------|----------|-----------------------------------------|
|           |                     | *71      |                                         |
|           |                     | سلک      | الف) بااعتبار                           |
| ٣٥٣       | حنفى دلوبندى        |          |                                         |
| 742       | حنفى بربليرى        |          |                                         |
| 116       | اہلِ صربیت          |          |                                         |
| <b>17</b> | نتبيصر              |          |                                         |
| 1.0       | بلاتخصيص            |          |                                         |
|           |                     | رجات ُ   | ب با عتبار صوب                          |
| ۵۸۰       | صوبرنيجاب سي        |          |                                         |
| ۱۳۰       | صوببرسنده           |          |                                         |
| 149       | صوب سمرحار          |          |                                         |
| ~~        | صوبهلوجيتان         |          |                                         |
|           |                     | ملع وال  | ج) با اعتبار <i>کنز</i> ت <sup>ما</sup> |
| ۸۳        | ببخاب مييضلع مليان  |          |                                         |
| 72        | سرح دسي صنلع بنوں   |          |                                         |
| ۳.        | سنده ييضلع سكهر     |          |                                         |
| 11"       | بلوجيتان ميضلع قلات |          |                                         |
|           |                     | <u>.</u> | د) مااعتباً رکترت شهر                   |
| مهم       | لابهور              |          | •                                       |
| سه سو     | كراچي               |          |                                         |

ملتان ما الله فيصل أباد مي فيصل أباد مي فيصل أباد مي المين المين كر الموال الله مي عبد مي مي مي مي المين كر المين كر المين كر المين مي المي المين

اس وقت تقريباً ١٠٠٠

#### تعارطا ١٩٠١

ان تمام مکاتب ومدارس کے طلبا کی تعداد کا تخبید ممکن نہیں جو ہر قریبہ ولستی میں بلاہر کاؤں اور محلے میں قائم ہیں۔ صرف دارالعلوم، بڑے مدارس اور جامعات کے طلبا کے عداد و نتمارلوں ہیں! دانف، مضابین کے اعتبار سسے

دورهٔ صربت (آخری درجه) ۲۲۲۲ موقوف علیه د وسطانی درجه) ۹۵۳۹ تجوید قرأت ابتدائی درجات

ب) صوبوں کے اعتبارےسے

صوبربیجاب موبربیجاب موبرسنده موبرسرور ۹ م ۲ ک

صوبه لموجبتان ۱۸

جى تنتيس د برسس طلبا بميرونی د وارالاقامه مين قيم ) يا تی مقامی بين ۱۹۲۷ طلبا غير کلی بي د ما عتباراستنداد

> مگرل پاکس میکرک میکرک الف لے/بی کسے ۲۸۵ فاضل اسنہ ۲۹۴

#### مورد اسانده ۵۰۰۵

ان بی به ۱۸ تا نوی تعلیمی بور داور بید نیورسٹیوں کے مستندہیں م ۲۵ درس نظامی کے مستندہیں م ۲۵ درس نظامی کے مندمان فتہ ہیں۔ باقی کے کواکف دستیاب ہیں ہوسکے۔

#### مدارس عربيم كے دوسرے اہم شعبے

ا- دارالافتار

مدارس عربیری تدرسی و تربیتی خدمات کے علاوہ اہم شعبہ دار الانتاء 'ہے۔ یہاں سے دینی مسأل ، عائلی قوانین ، معاشی ومعائثرتی مسائل کے سلسلہ میں استفسالات کے جواب میں معدقہ فتو سے جاری کئے جاتے ہیں۔ عاشھ المسلمین کے علاوہ عدالتیں بھی بوقت صرورت ان سے رجوع کرتی ہیں۔

۱۹۵۵ مادس بن دارالافتاء باقاعده موجود بن بالعوم وه استفسارات اوران کے جواب پیں جاری شده فتا دلی کا با قاعدہ رایکا در کھتے ہیں۔ سم الدرس عربيرك إلى دارالتعنيف"ك نام سے تعنیف و تالیف اورنشروا شاعت. كاشعبهموج دسے ر

سا- جرائر

ا کا مدارت کے اینے باقاعدہ کا تا سر ایندرہ روزہ ارمفت روزہ دینی اور علمی جرار کوسائل ہیں ۔ مہر دارالکتیب

مدادس عربیر برطالب علم کو ددسی کتب خود مهیا کرتے ہیں ، اس لیے درسی کتب کی مد

تک تو برمدرسہ کا ابنا کتب خانہ لاز گا موجود ہے۔ درسی کتب کے علاوہ ہرونی موخوع کی

کتب برشتمل کتب خانے ۱۱۲ مدارس میں موجود ہیں ان میں موجود کتب حوالہ کی تعداد

میں موجود کتب حوالہ کی تعداد
میں ۲۲۴، ۸۳، ساسے ۔

تعلمی کتب کی نعدادان کے سواہت سان قلمی کتب ہیں بعض انہائی اُدَادراہم خطوطات ہیں۔ ۵۔ ملحقہ حدرمد تعلیم کے اواری

عوای دوری قوسائے جانے سے قبل ملادس عربیہ کے زیرا ہمام اور زیرنگرانی مندرج ذبل اوارے قائم تھے۔

وگری اور آمٹر کا ہے ہے اور آمٹر کا ہے ا

قومی تحولی میں لیے جانے کے بعداب صرف جند مدادس عربیہ کے تحت برائری سکول قائم ہیں روقین مدادس میں مظرک اورالف اے کے نصاب کی تدریس کا انتظام ہے۔

#### د و علیمی نظام

اب بین عرض کرتا ہوں دوتعلیم نظاموں کے بارے بین ہماری رائے بیں بیک وقت دو نظام تعلیم دائے رہنا غیر مفیدا ورخالی از افادہ نہیں اس لیے کردونوں نظام ہائے تعلیم کے مقاصد مجمی فقلف بیں اوران مقاصد کے حصول کے لیے نصاب تعلیم بھی مختلف ہیں ۔

#### جديدنظام تعليم كي مقاصد

پاکستانی عوام کے دل و دماغ برعام طور بر؛ اور طلبا کے دل و دماغ برخاص طور برسلم قومیت اور اسلام سے وفاداری کے جذبہ برندور دینا تاکہ مختلف صوبوں کے باشندوں اور اللیم نوگوں میں نظریاتی یک جہتی بریم اج موسیلہ

۲۔ طلبا کے دلول میں میرا حساس پیدا کرنا کہ وہ نہ صرف پاکتنا نی سلم قوم کے فرد ہیں ملکہ مسلم امر کے دلول میں میرا کرنا کہ وہ نہ صرف بیاکتنا نی سلم امر کے جزولا نیفک ہیں -ان کے وجود کا مقصد ایک طرف دنیا بھر کے مسلمانوں کی خیرسگالی ہے اور دومری طرف دنیا بھریں تبلیغ اسلام ہے ۔

ما۔ قرآن وسنت کے مطابق پاکتانی طلبائے کردادا ورعادات واطوارکو طھالنا جس سے ان کے قول وفعل بی تضا د منرد ہے۔

۷ - تربیت اورشق کے ذریعہ فردی امکانی قوتوں کوبروئے کارلانا ۲ تاکہ وہ معاشرہ کوسلای نظریہ کے مطابق تشکیل دیسے سکے۔

۵- مذہب و ملت کی سی خصیص سے بغیر تھام کو بالعموم اور نوجو انوں کو بالحفوص تعلیم سے بہرہ ورکرنا و تاکہ وہ قوم سے یہے مفید شہری من سکیں۔

۴ رنوحوانول می حصول علم اور تحقیق و تدقیق کی دلیمینی بیداکرنا ، بهان تک که وه تعلیم کوایک

اله برظاہریداعلان کیاگیا ہے مگر ملا اس من میں بڑی نیم دلانہ بالیسی ہے۔ مرتبین

تسلسل اورسی بیهم کی شکل دٰسی ب ٤- سأننس اورطيكنالوى كاتعليم وتدريس اور ملك مي تحقيق وتدريس كالممل انتظام كرنابيس سے مک مستقبل میں نودکفیل اورمحفوظ ہوجائے۔

(National Education Policy 1978 p. 12)

جديدنظام عليم كيمراص عدد نظام تعلیم مندر حبر ذبلی مراحل مین تقسم سے ۔ ۱- ابتدائ و پرایزی) ۲- مگرل سکول ۳- یا دخ سکول مه انظرميدسط والف العن الين الين . هر بی اے ، بی الیں سی ر ۱ سام ایم ایم ایس سی۔ جديدنطام علىم كيمضائين

البيرائمري الدورريامني ومطالع كيشان وجغرافيه وناظره قرآن واسلاميات به ٢- مكل اسلامبات اردو انگریزی مطالعه پاکتان ، ریاضی و بی مناظره قرآن سا - باقی کلاسنر اسلامیات، اردو، انگرنری ، مطالعتر باکستان (سائنس گروپ کے لیے) رہاضی اختیاری و طبعیات و کمیا ، بیالوجی د ارس گروی کے بیے ریاضی لازمی و جزل سائنس و دو مزرد مفنون و اختیاری) ٧٠ أنظر ميكربيط اسلابيات ومطالعً بإكتان اردو الكريزي بين مزيدهمون داختياى کامرس گروپ اس کےعل وہ ہے۔

۵- بی اسے اسلامیات ومطالع باکتان انگریزی و و مزدیمنمون ( اختیاری)

ایک مغمون دزانگراضانی اختیاری)
انتیاری مفنائین پس مندرجه ذیل معنون شامل پس اختیاری مفنائین پس مندرجه ذیل معنون شامل پس رسائنس) طبعیات ، کیمیا ، ببالوی ، زوالوی ، اسطرالویی وغیره
دالسنه) عربی ، فارسی ، ادو و ، پنجابی ، سندهی ، بلویی ، برابوی وغیره
دارش ، تاریخ ، جغرافید ، نفسیات ، اقتصادیات ، نتهریت ، ایجکیش ، جزنلزم ، میوزک فائن اگرش غیره
ا سایم سلسے ، ایم مالیس بسسی السند ، ادیش ، اورسائنس کے متعدد برضا بین

#### لوط دا، ناظره قرآن

المعتب المعتب الما المرائع و المان المواقع و المعتب المعت

# ممراس اسلامهات جربرنظام تعليمس

١٩٥٠ من اليف السير اليف اليس سي من اسلاميات بطور ايك زائد اختياري

(Aditional, Optional) مضمون • ۵ نمبر

٠٥ ١٩ وين ائم اليم اليم اليم السلاميات كانتمول

١٩٥٠ء مين بيرائمري، مذل كلاسترين اسلاميات لطورلازي مفهون ١٠٠ نبر

۱۹۵۷ میں بی کے سات میں اسلامیات تطوراختیاری مفون میں نہر

. بی ایس می میں اسلامیات بطور ایک اضافی اختیاری هنمون و منبر

۱۹۹۲ ویل بانی کا اسلامیات بطور اختیاری مفنون ۲۰۰ بر ۱۹۹۲ ویل بانی کااسز (مریرک) پین اسلامیات بطور اختیاری مفنون ۲۰۰ به ۱۹۹۲ ویل بانی کااسز (مریرک) پین اسلامیات اضافی اختیاری مفنون ختم ۱۹۹۲ ویل ایف کے الیف الیس سی مسے اسلامیات اضافی اختیاری مفنون ختم ۱۹۹۲ ویل کا اسز دمیرک الیف الیس می کام کااسز کے بیال مالیمات بطور ایک بازی مفنون ۵۰ بزر کویل فیام ماکستان کے سال ۱۹۹۷ ویسے مفنون اسلامیات کوسی ترتیب اورکسی نظم سے کویل فیام ماکستان کے سال ۱۹۹۷ سال کاع صرف کار مفاین میں کورٹر شامل نفا برکرس تومیر عجیب صورت حال سامنے آتی ہے کر مفاین میں کوئی تسلسل نہیں۔

# جديدنظام لعلىم بن اسلاميات كالصاب

پرائمری کلاسنرسے ایم لے تک اسلامیات کے نفیاب کا جائزہ بنرہ مرتب کو جیکا ہے ۱۳ صفحات سے اس جائزہ کا بہاں نقل کرنا منا سب معلوم نہیں ہوتا - اس میں سے صرف قرآن و مدیث بھے تھے اس جائزہ کا بہاں نقل کرنا منا سب معلوم نہیں ہوتا - اس میں سے صرف قرآن و مدیث بھے تھے درکیا جا تا ہے۔

اربرائری کلاستر اناظره خوانی به پارست حفظ : آخری پاره کی کوس مورتیں ۔ ترجمہ ونشری : مجید نہیں ۔ حدیث کوئی نہیں۔

٢- مكل كلاسنر انظره خواني: يقيه ٢٣ يارسه - حفظ ٩ آيات -

ترجيه وتشريح : اخرى باره كى والم مورس - سورة البقره كى مه آيات وعديث كوئي بيل.

٣- ائى كاستردميرك ترجم وتشريح: المخرى ياره كى چندسورس اورجد مخصر جلے،

عديث : ٢٠ مختفراعاديث

ره : ناظره قرآن خوانی شامل نصاب حرور بسے الیکن نه اس کا امتحان سے ، نرکیس تدرس کا انتظام ہے ومقاله لگار)

المرمة مرمة المناني ال

٧ - انظرمهارسط

سورة البقره حرف ٧ د كوع ۲۰ منتخب احادیث

ترجم وتنتريج: سورة البقره - ٢ ركوع

البلين نودي دم احاديث)

وب، الق السرالية اليسى واسلاميات لازمى)

ترجيروتشريح بمين أيات اورسات مخترجيك

صريت : وتل مختفراطاديث

ه - بی کسی ایربوبورسی میں بی کے کلاسز کے لیے اسلامیات کا نصاب خلف ہے۔

دالف) اسلامبیات اختباری \_\_\_ بانعوم قرآن مجید کی کوئی ایک سورة د المائده ءالساد یا کوئی ووسری سورت شامل ہے۔ جبکہ احادیث میں صحاح سنتہ کی کسی ایک کتاب کا کوئی ایک باب شام*ل نصاب ہے*۔

رب، اسلامیات لازی \_\_\_سوره المجارت ، الفرقان کی بندره آیات ، آخری باره كى يا يخ سورتي ريينى كل ١٢٠ كيات ، ٢٠ مخقرا حاديت ـ

فوى تعليمي بالسيى ٨١٩٤ كى دوسرى شق مين واضح كياكيا سيسكراس نظام لتليم كا ايك مقصديه سبے کرطلباکو ونیا بھر میں تبلیغ اسلام " کے پیٹے تیاد کیا جلسے و قومی تعلیمی پالیسی صفحہ می جب کہ برائمری کاسرسے بی اے کی آخری جماعت تک ان کے نصاب اسلامیات میں قرآن عزیزے مندرجرفیل حصے شامل بیں۔

> أخرى بإره كى ١٤ مختصر ورس سورة البقره ۲۰ ركوع

المأمده والنساء والمجرات وياكوفي ايك دومبرى سورة مزيد مهم ايات اوره الايات كے مختصر تطلے م احادیث كے باب میں اول سے اخر تك عرف دے احادیث شامل نصاب ہیں۔

#### درس نظامی کے مقاصر

علامہ نظام الدین شہید سہالوی (مثونی ۱۴۱۱ مطابق ۲۴۷۶) نے درس نظامی مرتب کیا ۔ مختلف ا دوار سی اس میں ترمیم واصلاح اور اضلف ہوئے ہیں الیکن وہ سب عمولی نوعیت کے ہیں۔ ہماری نظرسے علامہ وصوف کی کوئی الیسی تحریر نہیں گذری حب میں انہوں نے درس نظامی کے اغراض ومقاصد کا تعین کیا ہویا کسی اور نے ان کی نشا ندیسی کی ہو۔

ہمارے جائزہ مدارس عربیہ مسئل کئے کے موقع پرسوالنا مہ دا) کے جواب ہیں حضرات علیائے کرام اور دوسرے فضلانے مندرج زبل مقاصدی نشاندی فران ۔

دالف، درس نظای اورمروجر تمام علوم وفنون کی تدرس سے مقصد مطلوب کتا جے سنت کے حقائق کا علم سیسے۔

رب) اصلاح أمنت اور تهذیب اخلاق کے بیے طلبا کوتیارکرنا

رح) ببینے مسلک کی وضاحت واشاعت ، مفاظت وین اوراشاعت اسلام دی البینے مسلک کی وضاحت واشاعت ، مفاظت وین اوراشاعت اسلام دی طلباکی اصلاح نعش اوراصلاح اعمال

(ہ) رضائے الہی اور سجارت و خروی کے بیے تعلیم و تدر سیس سرکسی دنوی مفاد کے لیے س

دی خدمت خلق کرسنے واسیے اہلِ علم تیارکرنار

ون كتاب وسنت كي حقائق سي آگايي ر

رے) الیسے اصحاب فکرونظر تمیارکرنا جوعلم دین بیرگہری نظرر کھتے ہوں ۔

#### موجوده نصاب درس نظامي

نون کت

۱- صرف دعربی نه میزان منشعب بنج گنج ، حرف میرعلم العیدخ ، فعول اکری وستورا لمبتزی ا- حرف دعربی نشورا لمبتزی ا زراوی ، زرخیانی ، حرف بهائی ، مراح الارواح ، نشافید .

۲- نحو دعربی) می نظم مانته عامل انترج مانته عامل البراتیراننود کا فید انترج عامی استران در می استران می استرج عامی استرج می می استرج می استرج عامی در می می استرج می استر می استرج می استرج می استر می استرج می استر می استرج می استرج می استرج می اس

۳- منطق - صغری کری البیاغوجی ، مرقات منزرج تهذیب، مسلم العلوم اشرح سلم قامی منزوسهم قامی میروسهم قامی میادک محدالله ، شرح ملاحن ارساله میرزاید، قطبی امیروطبی ،

م - حكمت وفلسفه مينيري ، صدرا نتمس بازغه ، بدريرسويدريه -

۵- رباینی و مهنیت - تصریح ، نترح حمنینی ، تحرمیه اقلیدس ، تشریح الا فلاک ، خلاصته الحساب ر

۴ - معانی وبیان - معنیص المفتاح ، مختصمعانی ،مطول ـ

ے۔ خلاصہ کیدانی ، منینے المصلی ، نورالالیف ان قدوری ، کنزالد قائق ، نترح وقابہ ، ہواہ اولین ، ہواہ سے خرین ، سراجی۔

۸ ر اصول فقر اصول الشامشي انور الانوار احدامي الوضيح الموسح الموسى المسلم التبوت ر

٩- كلام وعقائد شرح مواقف مشرح عقائد حلالي ، شرح عقائد نسفي خيالي ر

ا - تغییر بیضاوی حلالین ، کشاف ، مدارک انتزیل -

اا - اصول لتفسير فوزالكبيري اصول التفسير

۱۲- عدیث مشکوٰۃ المصابیح ، صحیح بخاری میمیم کم ، جامع ترینری ،سنن الوداؤر ،

سنن نسائی ،سنن این ما حبر، شمائل تر مذی ر

موار اصول حديث. ننجترالفكر.

#### Marfat.com

ہما۔ مناظرہ۔ رمشیدسے ر

۱۵ - ادب و بی ر مقامات حریری ، دلوان متنبی ، دلوان حماسه، سبع معلقه ، مفیدالطالبین ، فیار در الطالبین ، فی در الطالبین ، نفی نفی الی منافق العرب ، نفی مناف

١٩ - عوض عرض المفتاح دما نو ذمغتاً ح العلوم)

( ما خوذ از دبورط قومی مینی برائے دبنی مدارس صفحه ۱۲۵)

تبحرببه

دونوں نظام ہائے تعلیم کو قربیب تر لانا ، اور انجام کار باہم مرلوط کرنا ، ایک نوائش کی حد میں بہت خوش کی نید بات ہے ، اور اس سلسلہ میں مساعی بھی ہوئی ہیں ۔ بلین اس صورت میں جبکہ دونوں نظام ہائے لتعلیم کے مقاصد بھی مختلف ہیں ، طرز لتعلیم بھی مختلف ہیں اور لفاب بھی فختلف ہیں ، اور لفاب بھی فختلف ہیں ، ان کا باہم مرلوط ہوجانا ، بظاہراً سان نظر نہیں آتا۔

# باليم مراوط كرست كى مساعى

دونوں نظام استے تعلیم کو باہم مرابط کرنے کی مساعی سرکاری اور غیر مرکاری دونوں سطے پر ہوئی ہیں۔ مارس عربیہ کی مساعی

#### (۱۷) پرائمری سکول ۲۲

ان کانفداب اورمضاین اگرچهمروجرجربرتغیمی نظام کے مطابق تھے، لیکن پرہال سلامیات عربی تران نحوانی اور تہندیب اخلاق برخصوصی توجر دی حاتی تھی۔

اس وقت میری معلومات کی حدثک ، حرف جامع تعییہ ، لا ہودیں میٹرک اورالف لے کی تدریس طلبہ کے فارغ اوقات میں ہورہی سینے ۔

رب) بین ملارس عرببہ نے دونوں لضاب ، کچھ کمی کرے مکیا کرنے کی کوشش کی ہے۔ مثلاً دارالعلوم قاسمیہ ہائی سکول میر لورخاص (سندھ)، جامعہ می بیغونتیہ بھیرہ (بنجاب) وغیرہ (نجا بعض مدارس عربیہ نے درس نظامی کی تعدا دسسے کچھ کمی کرے عصرحا عربے علوم کوشامل نصاب کیا ہے۔ مثنلاً

عامع تغليمات اسلاميه وفيصل آباد، والالعلوم فم الدسلام كراجي ، جامع سلفير فنصل بادونره

#### <u>آ</u>سرکاری سطح برمساعی

دالف) جامعه عباسیرمها ولبورمی دونوں نصاب میں امتزاجے کی کا میاب کوشش کی گئی ، مگر انسوس کرجامعه عباسیر جب اسلامی یونیورسٹی بن گئی تو اس نے بھی طک کی دوسری یونیورسٹیوں کی صورت اختیاد کرلی۔

رب موصول می می مورت باکستان مدادس عربیر کے نظام ونصاب کے بیے ایک توی کی میٹی کی نشکیل کی - اس کیسٹی نے برطری جانفشانی اور تحقیق و تدقیق کے بعد جاروں مکتب وکر کے علاء اور دو مرسے فغنلا کے شوروں سیے جدید نصاب مرتب کیا \_ انسوس کر توی کیسٹی کی متفقہ تجا ویز اور نفیاب کو حکومت نے نظور کیا ، لیکن بی مدنیم دلانہ اندا زسے ، دو مری طرف اینے علما ء کے اتفاق کے با وصف مدارس عربیہ نے اسے دائے کرنے کے بیے کوئی علی قدم نزانھایا ۔

۱۹۸۵-۸۷۹ و کے تعلیمی سال میں وفاقی حکومت نے چند ماارس عربیہ کوجد پدمضا بین کی تدرلیں کے لیے دو و دواسا ندہ مہیا کرنے کی بیش کش کی سہے۔

## مشقبل کے بیاور

ار مدارس عربیہ کے نصاب میں کسی ترمیم واصلاح کی کوشسش سرکاری سطے بر کرنا ہے سووم وگا۔
یہ کام علا ہے کرام اصحاب مدرسہ ، یا ان کے وفاق خود انجام دیں تونتیجہ خیریجوسکتا ہے۔ اس
کے بید انہیں مواقع اور اسانیاں مہیا کی جائیں۔

۲ سمتناوله قدیم کتب کی جگر دخصوصًا معقولات منطق وفلسفه بین) ابنی مفایین کی جدید کتب کا خبرید کتب کا خبرید کتب کا خبرید کتب کا خبرید کتب کا خبری مفایین کی جدید و پر کتب کا خبری مزوری ہے ۔۔۔۔ شیز عصری علوم اورتقابل او بان و تحریکات جدیدہ پر کتب کا اضافہ وقت کی صرورت ہے۔

اس حرورت کو بورا کرنے کے بیارس عربیہ کی زبان اور مزایق کے موافق کتب کا حصول یا جدید کتب کی تدوین واشا عت کی ذمہ داری اصحاب خیر ما یعکومت اپنے ذمہ ہے۔

۳ عصری علوم ، جدید کتب ، تقابل ادیان ، تحریکات جدیدہ کی تدریس کے بئے مارس کو بہم مزاح کے اسا تذہ کے دیفے رہے مزاح استام کیا جائے ۔۔۔۔ اور ان کے ہم مسلک وہم مزاح اسا تذہ بہیا کے جائیں۔

## ويني نظام تعليم: أيك نظر مين

#### مولانامفتى عبدالقيوم ہزاروي

يخده ونصلى على رسوله الكرميعر - احالعد

سب سے پہلے میں ادارہ انسلی ٹیوٹ اف یالیسی کے ذمہ دار حضرات کو ہربہ تبریک ہیش کرتا ہوں کہ انہوں نے دہنی تعلیم اور اس کے نظام کو قابل النفات فرار دیتے ہوئے اس کوموفوع سخن نبایا ۔ حس سے حاضرین کو کم از کم دبنی تعلیم کے نظام ندرس سے تعارف ہوگا اوران کی معلوا میں اضافہ ہوگا، اس کیا طرسے میں ان کا تشکر گذار بھی ہوں کہ انہوں نے مجھے بھی اس کبلس میں نشرکت

كاموقعه فراہم كيا به

اگرچردنی تعلیم سے تعلق چند استفسارات کا بواب معلوم کرنے کے لیے سے بسیس منعقد کی گئی ہے،

لیکن ہیں میں بی تعلیم سے تعلق چند استفسارات علط مفروض بریم بنی ہیں اور بعض قابل غور کھی ہیں۔ تاہم دنی تعلیم سے متعلق کسی کھی سوال وجواب سے تبل علم دین کی تعریف ویسیم اس کا موضوع ، طریقی ونظاً تعلیم سے متعلق کسی کھی سوال وجواب سے تبل علم دین کی تعریف ویسیم اس کا موضوع ، طریقی ونظاً تعلیم اور اس کے اغراض ومقاصد کو بیان کرنا حزوری ہے تاکر خلط مہوت سے متعلق نشکوک و شبہات کا لئے ، متقالہ میں ان امور کو مختصر انداز میں بیان کرنے کے بعد اس کی تعلیم سے متعلق نشکوک و شبہات کا ازالہ میں آخر میں کھی اعترافات اوران کے متعلق تجاویز بیش کی جائی گئی۔

. نعري

-----چونکہ علم دین کی ترکیب اضافی ہے اس بیے اس کی تحریف ساس کے دونوں جزؤل کی معرفت ۳۹ سے عاصل ہوگی اور بیربات بھی واضح ہدہے کرمضاف کاتعین مضاف الیہ کی تعرب وقعین برموقوف سے اس بیے بہلے مضاف الیہ بینی دمین کامفہ وم بیش کیا جاتا ہے۔

دبن سے مراد وین اسلام ہے چونکر یہ دین انسان کی دنیوی واخروی زندگی بی کامیابی عاصل کرنے کے لیے بیان کردہ طراقیہ کا نام ہے اسی سے بیر دین انسان کی دونوں زندگیوں سے متعلق اُمور بربحت کرتا ہے ہیرامور جسانی ہوں روحانی یاعقلی ہوں شخصی ہوں یا اجتماعی کیم متعلق اُمور بربحت کرتا ہے ہوں یا حقوق العباد سے متعلق وین اسلام ان سب المور برشتل ہے۔ بیرحقوق العباد سے متعلق وین اسلام ان سب المور برشتل ہے۔ علم دین کی ترکیب میں علم اپنے معلوم کی طرف مضاف ہے نظا ہر ہے کرمعلوم لینی دین ہیں جو وسعت ہوگی وہی وسعت اس کے علم میں ہی ہوگی۔

تفسم

تفصیل اس اجال کی بیر ہے کرانسان دو قوتوں لینی قوت نظریہ اور قوت علیہ کا حامل ہے قوت نظریہ کے ساتھ قوت نظریہ سے ملکوہ قوت نظریہ سے ملکوہ نتائے کے بینی نظر عمل بیرا بہ قیا ہے ۔ اسی طرح کا ننات کی بھی دقوسیں ہیں۔ ایک وہ کرجس کے وجود میں انسانی قوت والادہ کو دخل نہیں ہے ، کا ننات کی میشم موجودات خارجیہ سے موسوم ہے اس کی دوسری قسم جس کے وجود میں انسانی قوت والادہ کا دخل ہے ، جن کو اعمال وافعال سے تبیر کی وسری قسم جس کے وجود میں انسانی قوت والادہ کا دخل ہے ، جن کو اعمال وافعال سے تبیر کیا جاتا ہے اور اس کی قوت عملیہ کا تعلق احمال افعال سے سے انسان کی قوت عملیہ کا تعلق موجودات سے بہوتیا ہے اور اس کی قوت عملیہ کا تعلق احمال افعال سے ہے۔

لبنداکائنات سے تعلق انسان کو دونکرلینی نظریات وعملیات حاصل ہوئے ان دونکروں کھیم سے علوم دیں نیر کے اقسام حاصل ہوں کے منظریات سے علوم نظریہ اور عملیات سے علوم عملیہ حاصل ہوں گے۔

لظربات:

نظربات میں سے بعض تھینی اور بعض کتنی ہیں۔ نظربات تھینی کو اعتقا دیات اورا کیا بنات کہا با آہسے جن سے علم الکلام بحث کرتا ہے اور نظربات طنیہ سے بحث کرنے والاعلم فلسفہ و حکمت ہے بھر طبعیات اور ما لجد طبعیات کے لیا طبسفہ کی وقسیں علم الطببی اور علم الاہلی جن میں سے ہراکی کی تین میں انواع ہیں۔

#### عملیات ب

بین عملیات کاتعلق جا عت سے بین اعال وافعال کی نوعیت کے کی اط سے ان کے خان اقسام ہوں گئے۔ مثلاً اگر بیا فعال مالی امور سے تعلق ہوں تو بھر ان کے تمام فرلتی زندہ ہوں توان کو معاشیات اوداگر ایک فرلتی متبت ہوجس کے مال کی تقییم کی جائے تو اس کو فرائف و میرات مکا جاتا ہے اور بیرا عال از دوائے سے متعلق ہوں تو منا کجات ہیں اور اگر معافتہ و سے متعلق ہوں تو منا حجات ہیں اور اگر معافتہ و سے متعلق ہوں تو معاف میں عوم اگر لڑائی مجھ کڑے ہے کے بارے ہوں تو منا عمات میں کھاتم اور رعیت سے متعلق ہوں تو معاف ہوں تو ان کوسیا سیات کا نام دیا جاتا ہے۔

کیھریہ سیاسیات داخلی ہوں توان کوا مارہ ، قضا اور زواجرلینی تعزیرات سے تعبیریا جاتا ہے اور اگریسیا سیات خارجی امورسے تعلق ہوں توان کوسیروجہا دکہا جاتا ہے نظریات وعملیا ہے ان تمام اقسام کا نام وین ہے۔

مجران نظریات وعملیات سے متعلق بیض ایسے امور بھی ہیں جوان میں حسن وخوبی پراگرتے بیں ان کوا داب کہا جاتا ہے اور بعض الیسے بھی بیں جوان کے اور اک وفہم اور عمل میں معاون بنتے بیں ان کوا داب کہا جاتا ہے اور بعض الیسے بھی بیں جوان کے اور اگر عقلی ہوں تومنطق اور اگر یہ بیں ساگروہ معاون فظی ہوں تومنطق اور اگر بیہ

اموران نظریات وعملیات کے لئے علی معاون ہول توبیرسیرت و تاریخ کہلاتے ہیں۔ جونكان تمام نظرات وعليات اورمعاون كاما خذومه در قرآن وحديث بن الليا ما خذہ دسنے کی جیتیت سے ان سے بھی بحث خروری ہے میمران سے اخدواستناط کے صول قواعدكوجا نباهى ضرورى بسيداس بب اصول تفسيه واصول حديث اصول فقد كاحصول مي عزورى ہے۔ سامعین حصرات برواضح ہوگیا کے علوم دیندیر کا بدنظام آئیں یں کس طرح مرابطہہے۔ نبس سے قریب برعنوانات علم دین کاموضوع ہیں۔ ان میں سے علیات کے جھے موضوع! عنوان کونقہ سے تعبیر سے ہیں جبکہ طب اور رباضی کے تعبض اقسام نیزمناظرہ كوجى دىني تعليم من شامل كرايا جائے توبير تعدا دمزرد برطرح جائے كى س د منى تعليم چونكرعلوم دينيه سيمتعلق سب لبزا اس تعليم كاداره كار وسنى تعليم كا دائره المجملة على وينبيه كومحيط بمو كارجن كى تعدا دحسب ذيل ب، وم صرف ، نحو ، نعت ، بلاغتے دمعانی ، ببان اور مدکیے ) منطق وفلسفہ دکی دوسمیں بوجوی طور رجيرانواع بيشتمل بي كلام ، فقه ،اصول قفه ، حديث ،اصول حديث ، تفسير-اصول تفسير سيرت وتاريخ ، فرائض ،تصوف ، طب ، مناظره ، سيت ، بهندسه ببين سسے زائدان علوم كى تعليم مرارس دینبیدین دی جانی ہے۔ جبکہ اسانیات ہیں۔ سے عربی فارسی اور ار دو کی تھی تعلیم دی جاتی ہے۔ اس کے علا وہ حفظ قرآن ، تحدید قرآن مجمی ملاس دینیہ کی معرف تعلیم سے جبکہ داخلہ کے وقت لما لب علم كم ازكم بإرمرى كم حزور برمطا بوتابيد أس سيد واضح بوكيا كدملاس منبيط لبلم كوكن مراهل سے كزرنا براتا ہے -

واضع البندان علوم كامنيع ومصدر، قرآن كريم ب اور قرآن من الشهد والمنع المراب علوم كا واضع الشرقع المراقع والمراقع والمراق

Marfat.com

قرق نظریه وعلیه سے متعلق حس و کال اور صرو فساد کو پہچان کران دونوں عرض عابیت! تقوق نظریه وعلیه سے متعلق حس و کال اور صرو فساد کو پہچان کران دونوں کو فساد سے مخفوظ اور فضائل سے مزین کرنا۔ تاکد انسان اپنے مکروعل میں حق و بہچان کر کے اِفقاق حق و البطال باطل کے ذریعہ حقوق الٹرا ورحقوق العباد کا تحفظ کرسے اور دنیا و انزت کی سعادت مندلیوں سے بہرہ ورہ موسکے۔

تفقی الدین کی اجهادی قوت عاصل کرنے کے بیے قرآن وحدیث مقاصل کے تنظر کات سے متعلق اسلاف کی تحقیقات کو سیجھنے کا ملکر اوراستعدادہ تام حاصل کرنا۔

۲۔ حق کے دفاع کے بیے الیسی فورس تیار کرنا جو تعلیم دین کے ساتھ ساتھ اس کی بھا وخفظ کے بیے الیسی فورس تیار کرنا جو تعلیم دین کے ساتھ ساتھ اس کی بھا وخفظ کے بیے ایسی و برینیانی کے تمل کا خوگر بن سکے تاکرا علائے کا تھا گئے تھے کے بیے جا دیں مصائب و الام کو خدہ بیشیانی سے برواشت کرتے ہوئے "نا بت قدم رہ سکے۔

چونکہ آیتہ کرئے میں ہرا جماعی آبادی میں سے کچھ لوگوں کو لف قتہ فی الدین المحافظ اللہ کے لئے سفر کی تنبیہ ہدگ گئے ہے اس نئے دینی تعلیم کے اقامتی اوارے قائم کئے گئے ، تاکر محلفظ الله سے آئے ہوئے مسافر طلبا بہاں تیام کر کے تعلیم حاصل کریں جن کے لیے میز بانی کے واٹھن خووا ستاد اور مقتم کو اواکر ناہو تے ہیں - اس نظام کامقصد طلبا کوسفری صعوبتوں سے سروسائی اور استاد کی احسان مندی ہیں مبتلا کرے دینی حبر وجہد میں استقلال کا خوگر بنا ناہے ۔

دور ایر کرعلم دین عرف بر سف کا نام بنین بلکه اس تعلیم سے عاصل شدہ معرفت برعمل برا بونا اور اس معرفت کے تفاضوں کوبوراکرنا بھی عزوری سے وربنہ علم غیرنا نع کے بار مے علم شراعیت نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرایا کے میں فرایل میں میں علم لا کید فی اس نظا تعلیم بیں طلبا کوزر کیکرانی دکھ کرعلی تربیت دنیا مقصود ہے ۔اسی حکمت کے بنین نظر سول مقبول صلی اللہ تعالی

Marfat.com

علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں پہلا مررسہ قائم فراکر اس نظام کی نبیا و مہیا فرائ ۔

طرفی معلم دینی علوم کی تعلیم کے لیے ملائے سن پر طریقہ کا رہے کر ابتداؤی سالم طرفی معلم ایک ساتھ ساتھ کی ابتدائی کتب زبانی یا دکرائی جاتی ہیں تاکہ یہ اصول و توا عُکُرُ کو از بر ہوجا میگ اسباق ہیں ان توا عدکا اجراء بھی ساتھ ساتھ کرایا جاتا ہے اس کے بعد ہرن کی مشکل سے شکل ترکتاب کی طرف تدریجا طلبہ کو برصایا جاتا ہے ۔ کتاب کو حل کرنے کا ملکہ بیا کرنے کے طلبہ کو با بند کیا جاتا ہے کہ وہ یو میدا سباق کو حل کرے آئیں ، جنانچ اساد اور نشاگر و روزان ہر سبق کی تیا ری کرے اوقات تدریس میں اس پر مظارہ کرنے ہیں جس میں اسباق کے فظی و فوق کے بہوؤں برکھل کر بحث کی جاتی ہے اس طرح ہرفن کی مشکل ترین اور قبیل و قال سے بھرلوپر کتاب براس فن کی تدرین ختم کر دی جاتی ہے۔

اس طریقہ تعلیم کامقصد طلبا کے ذہبی گونٹوں کوجلا بخشنا ہے اوران کوباریک افتسکل تربی مسائل کے مسائل کے مسائل کے استعداد فراہم کرنا ہے معن کا بول سے مسائل یاان برقیل وقال ہرگزمقعتی نہیں۔ کیونکہ تعلیم وتعلیم علیم ہمونا ہوتا ہے میبان علیم بنی اور ارک نہیں اور نہ بی معنی مسائل ہے کیونکہ اگر مرف اوراک مقصود ہوتو بھر ایک و وسئلوں کے اوراک براس فن کا عالم قرار دینا ہوگا۔ اسی طرح مسائل مراد ہوں تو کتنے ہوں ؟ اگر تمام مسائل ہوں تو بیر غلط ہے کیونکہ ہرفن کے سائل ہوں تو بیر غلط ہے کیونکہ ہرفن کے سائل اور مین مور نہیں ہوسکتے کیونکہ بیر بہن کو محدود وقت میں حاصل کرنا ممکن نہیں اور مین مسائل بھی مراد نہیں ہوسکتے کیونکہ بیر بیمن معلوم نہیں ، لہذا تعلیم وتعلم میں مقصد صرف ملک استعداد بیراکر نا ہے جس سے بیش آمدہ مسائل کو ملک یا جاسکے۔

مارت المان كراس تعليم المقدمعينه مسائل كاحصول نبين اكر مدت كالقين كياجاسك المرت المعلى المرت كالقين كياجاسك المرت المعلى المعل

مین فاضل کی المیت معلوم کرنے کے یہ اس کا تعلیم کا میں کا مارہ کی المیت معلوم کرنے کے یہ اس کا تعلیم کا میں کا مارہ کو المعلوم کی المیت و صلاحتیات کا حال اور علوم و فنون کا ماہر ہو کیا جاتا ہے۔ اگر لفاب فنون کا جامع ، استاد معلمان خصوصیات کا حال اور علوم و فنون کا ماہر ہو نیز درس گاہ کا ماحول پاکیزہ ہو ، ہیر طالب علم علمی استعداد حاصل کر جیکا ہمواور دوران تعلیم تواع شوالط کی بابندی کا نوگر بن جیکا ہموتو اس کی قالمیت ہم کسی تشک و تشبہ کی گنجائش باتی نہیں رہتی ۔ اب صرف میں ان عمل ہمیں اس کی صلاحیت کا د سے سطے علی تجرب کی حزورت ہے جوکر معاشرتی ذمہ داریاں سنوب میں ان میں میں میں معلاج سے جوکر معاشرتی ذمہ داریاں سنوب میں میں موقوف ہے ۔

وبني تعليم كے فضلاً حس نصاب كو بر صفة بيس وه جامع سبے دان كے اساتذه كرام علوم وفنون میں ماہر بھوتے ہیں۔ دبنی ماارس کے پاکنے و ماحول میں تربیت حاصل کرنے وقت قواعہ وعنوالط کی بإبرى بمى مستم بها اس كے با وجودان كى قابلیت والمتیت میں ننگ وشیرغلط فہی برہی معبنی ہو سكتلهب المصوصاً ديني تعليم من على تربيت كاعلم بهوجان برابليت كاسوال بي عنى سابروا ال بسے سی جی تعلیم کی اہم کامیا ہی بیر ہوتی ہدے کہ اس سے فاضل حفزات خطزناک، اہم اور نازک ترین مواقع برلغلیمی وتزبیتی تفاصنوں سے سرموانحراف شکریں ،حس کا مطاہرہ دسنی تعلیم کے فاصل دو مبرسال سے کررہے ہیں۔ انگر نزگی آمد کے بعد اس نظام تعلیم اور اس کے عالمین کونیست ونا او كرسنے كى برمكن كوشش كى كئى بلكدائھى مك يەسلسلەربىننورجا رى بىسے اورىندجانے كب تك جارى لىن اس کے با وجو دبیرنظام تعلیم اوراس کے حاملین زندہ ہیں قائم و دائم ہیں۔ نیز برتسم کے مصارف کام ا ورمشکلات کے با وجود ابینے مقدس شن کو جاری رکھے ہموسٹے ہیں اگر علماء کرام کی دہدیت معافرتی خمر وادبوں کے بارسے میں معلوم کرنی ہوتواس کے بیے ضروری سے کوان کو معافر تی ذمر داریان ہونی جائیں جبکہ بی علماء کرام ووصدی قبل یک تمام معاشرتی ذمہدارلوں سے عمدہ طور برعبرہ برآ ہونے كى المبيت مابت كريك بين مين برتاريخ شابرسب ميرموجوده دورم يميى اس دىنى نعيم ك فضلاء كى البيت كارمعلوم كرنى بموتو مارس كي غطيم التيان نظام كو ملا حظه كيا جاسي جن مي سينكرول طلب كى

رئائش، نولاک اور گتب بلکد لباس تک کامفت انتظام، اسا تذه اور دیگرعله کے اخراجات کے علاوہ تعمرات، لائبر مریاب وسط کتب خانے ، تحقیق و تالیف، نشروا شاعت کتب و جرائد خونیکه مدرسر کیا ہے ایک مملکت ہے جسے ایک عالم دین اپنی علمی سیاسی اوران تظامی لیمیت سے چپلا تاہے ۔ جبکہ ابتداً۔ خالی یا تھ کھلی جبکہ نہ کمرہ نہ دیوار مگر طلبہ اوران کی تعلیم کی ذمہ داریوں کا بوجہ اپنے بختہ عزم کے کندھوں بر ڈاسے بلیجہ ان اور دیکھتے ہی دیکھتے ہی دیکھتے ہی دو بال ایک جہاں آباد ہوتا ہے۔ اس طرح دینی تعلیم کے فاضل حضات کی سیاسی اور قائد انہ صلاحیت بھی اظہری انشس ب اس طرح دینی تعلیم کے فاضل حضات کی سیاسی اور قائد انہ صلاحیت بھی اظہری انشس ب انگر تیز اور ہزند و کے خلاف تمام سخر کموں میں قیا دت ، تخرکے آزادی اور آزادی کے بعد جبنی توکیل جایں ان کا مطالعہ اور شاہدہ بھی علیاء کوام کی اہلیت کا داور ان کی بھیّے کا بیّن تبوت ہے۔ ان کا مطالعہ اور شاہدہ بھی علیاء کوام کی اہلیت کا داور ان کی بھیّے ترک کا بیّن تبوت ہے۔

# ويئ تعليم اوراس كے نظام كيار مين توكون بها

دین تعلیم اوراس نظام کے بارسے بیٹ ایک سوال یہ کیاجا تاہے کہ
سسا" مروجہ سرکاری اوروں میں اسلام بات اور عربی لازمی قرار دیئے جانے کے بعد دینی مدارس
کی کیا حزورت ہسے ؟ اس کا جواب بیر ہے کہ بنیا دی طور برکوئی تعلیم اسلامی یا غیرا سلامی نہیں بلکہ
اس کا مدار تعلیم کے اغراف ومقا صد برہے اگر تعلیم کے مقاصد دنیا وی بیں تووہ دنیا وی اوراگر
اس کا مقصد ق وباطل میں امتیاز نمیز حق کے بھاوتھ ظاور دفاع کے لیے حبر و جہد ہے تو بیردینی
نعلیم کہلائے گی ۔ جبکہ اس جہاد کے بیے مشقت، پر لنیتانی ، انیار اور قربانی مالی ہو یا جسانی کی علی
تیاری عزوری ہے ۔
تیاری عزوری ہے ۔

سرکاری تعلیمی اواروں بی تعلیم کامقصد حرف اچھی ملازمت کا مصول ہے تاکہ دنیا وی جاہ وجلال اورمفا دات حاصل کے جاسکیں اور اگر ان بی تعلیم کامقصد حق وباطل کا امتیاز تسلیم بھی کرلیا جائے ، جب بھی مرقبع مرکوری اواروں میں طالب علم کوار خفاق حق کے جہا دے لئے انیار وقرا فی اورمشکا ست

مبتلا ہونے کا نوگر نہیں بایا جآ کیونکہ وہاں ہر سم کی سہولت معیسر ہوتی ہے بکہ فیس کی اواکی کی بنا پر طلبہ ان درس کا ہموں اور اسا تذہ کا تقدس معولی سی شکل پر ما پال کر دیتے ہیں جبکہ دینی تعلیم اواروں میں مسافری ہے ہیں جبکہ دینی تعلیم کا کو فاقع کو میں مسافری ہے ہیں ہو کر اعلامے کا بخیات کا کو فاقع کو نہیں ہے جب سے طلبہ جدو جہد اور مشکلات بر صبر کرنے کا عادی ہو کر اعلامے کا مقالحق کے جہا و کے لئے تیار ہونے ہیں۔ نیز آب س چکے ہیں کر حرف اسلامیات بر صفے کا نام علم دین ہیں ہے بلکہ اس کو نافع بنانے کے لئے اس سے حاصل شدہ معوفت برعمل ہیرا ہونا بھی عزودی ہے جس کے لئے تیار بہت لازی ہے جبکہ یہ سب کچھے مروج سرکاری اواروں میں نا بیر ہے جس کا واضی نبوت مرکاری اواروں میں نا بیر ہے جس کا واضی نبوت مرکاری اواروں میں نا بیر ہے جس کا واضی نبوت مرکاری اواروں میں نا بیر ہے جس کا واضی نبوت مرکاری اواروں میں نا بیر ہے جس کا واضی نبوت مرکاری اواروں میں نا بیر ہے جس کا واضی نبوت مرکاری اواروں میں نا بیر ہے جس کا واضی نبوت میں۔

جبکہ دنی اداروں می تعلیم کے ساتھ علی تربیت کا اہتام ہے۔ لبدا ان محفوض علمی مقاصر کے صول کے لیے دنی مرارس کی اپنی جگہ صرورت باقی ہے۔

سوال بنرار دینی تعیم مے تعلق ایک نشبر یہ بھی کیا جاتا ہے کہ دینی تعلیمی اواروں میں جو لفعاب برط حایا جاتا ہے وہ توج دہ دور برط حایا جاتا ہے وہ توج دہ دور کے تقاضوں کو بورا ہیں کرتا اہدا اس میں ترمیم کی صرورت ہے۔

اس کا جواب بیرہے کرسی نصاب کی افا دیت و عدم افا دیت معلوم کرنے کے بیے اسس کے انفرائن و مقاصدہ بھی منا مزوری ہیں، درس نظامی دنی دینی تعلیم کے نصاب کا مقصد ایک قوت را مخطال کو رائی ہے مان و صدیت پر اسلاف کے بعد سے کام کو بھیاجا سکے، کیونکہ قرآن ہی علوم کا منبع ہے اس تک رسائی کے لئے اسلاف کی نشریحات سے رہنمائی حاصل کرنا هنروری ہے۔

جب کران تشریحات کو سمجھنے کے سیے موجودہ درس نظامی کے علوم برستمل نصاب صروری ہے کہ ویک ہے کہ ان نشریحات کو سمجھنے کے سیے موجودہ درس نظامی کے علوم برستمل نصاب صروری ہے کہ ویک اسلاف ان کے ایسی استعاب میں ان علوم وننون کی اصطلاحات کو استعال فرایا ہے۔

۴ منیر درس نظامی کالضاب اتنا وسیع اور جامع به کداس کا حامل تمام علوم می و تشرس حاصل کرلتیا بسے مریبی و حبر بہے کہ اس نصاب کے فضائہ تمام علوم میں تحقیقات کرسکتے ہیں ۔ چنائجمفسرن ومحقیقی نے اہل یونان کوان کی ہی اصطلاحات میں جواب دیا رجی سے
اس فتنہ کا سترباب ہوا راب چونکہ قرآن وحدیث کی تشریحات میں جا بجااسلاف نے ان اصطلاحات
کواستعال فرمایا راس کے کسی محقق کے لیے ان اصطلاحات کوحاصل کے بغیر تحقیق کرنا ناممکن نہیں
تومتعذر صرور ہے ۔ عرضیکہ وہ اصطلاحات مقصد نہیں بکہ اسلاف کی تحقیقات کے فردیو قرآن و
حدیث تک رسائی مقصود ہے۔

ایک اور سوال بیرکیا جاتا ہے دل) کراس نفیاب کے حاملین معاشرہ میں کس کام کے اہل ہیں ؟

اس کا جواب بیر ہے کہ دین تعلیم کے نفیاب کی جامعیت کے با وجو دیہ سوال تجاہی عادفان معلوم ہوتا ہے کیونکر اگرا دنی نفیاب کے حامین کی اہلیت مسلم ہے تواس سے ہیں اعلیٰ نفیاب کے حامین کی اہلیت مسلم ہے تواس سے ہیں اعلیٰ نفیاب کے حامین کی اہلیت مسلم ہے تواس سے ہیں اعلیٰ نفیاب موف حالین کی اہلیت میں کیوں شبر کیا جاتا ہے ۔ سرکاری اواروں کا نصاب اول سے آخریک مرف چھرا وراب کچھرا سالمامیات اور قدر سے بی لازی قرار دینے پر آ مطرم ضامین بنتے ہیں جن ہی سے اگریزی اورار دو کو لسان قرار دے کرفارت کر دیا جائے توعلوم کی تقداد مرف چھررہ جاتی ہے اس کے علاوہ کچھرا فتیاری مفالمین کی تعلیم کا حال اس کے علاوہ کچھرا فتیاری مفالمین کی تعلیم کا حال سب کو معلوم ہے سے نمالے اور گیس ہیں پر کے فراچہ کا سیابی حاصل کی جاتی ہے ان تمام کو تاہمیوں کے با وجود اس کے حامین دمیٹرک تا ایم لیے ) معاشرتی ذمہ دار ایوں کے اہل قرار یا مئی جبکہ دینی

تعلیم کے بنتی سے زائد مضایین جن سے کم از کم بنتی لازمی مضایین کے حاملین جوکر فنون بی قدم رکھنے سے قبل حافظ قرآن ، قاری اور مرا برئری ، مگل نیز میٹرک کر چکے ہیں کو مدیا نترتی ذمر دار اول کے ناابل قراد دنیا نو دکوتاہ فہمی ہے حالانکر دینی تعلیم کی نبیا د خلا هدوں اور کسیں بیمیرز ریز ہیں بکر شکام کن نا قص تعلیم کے حالا کو عائر تی کتب کے حال کو عائر تی دمہ دار لیوں کا اہل نبانے کے لیے اس کو تربیتی کورس کرائے جا سکتے ہیں تو دینی تعلیم کے فصلاً کو بھی بیرکورس کرائے جا سکتے ہیں تو دینی تعلیم کے فصلاً کو بھی بیرکورس کرائے جا سکتے ہیں تو دینی تعلیم کے فصلاً کو بھی بیرکورس کرائے جا سکتے ہیں تو دینی تعلیم کے فصلاً کو بھی بیرکورس کرائے جا سکتے ہیں تو دینی تعلیم کے فصلاً کو بھی بیرکورس کرائے جا سکتے ہیں تو دینی تعلیم کے فصلاً کو بھی بیرکورس کرائے جا سکتے ہیں تو دینی تعلیم کے فصلاً کو بھی بیرکورس کرائے جا سکتے ہیں۔

رب) وینی نصاب وینی علوم می مهارت اور ملکه حاصل کرتے کے بیے پڑھایا جاتا ہے۔ اکس سے بیرکب لازم آ تاہیے کراس نصاب کے بعد کوئی فنی علم یا مہارت اس کے بیے منوع ہے۔ بلکه معاشرہ میں جن فرمر واربوں کو ابنا نا چاہیے اس کی تربیت کا داستہ کھلاہے۔ بلکہ ان علوم کی مذر ہے وہ کسی بھی تربیت کو در سے کوکائل طور بیر حاصل کرسکتا ہے۔

(ج) ایک جواب سیب کر دنی تغلیم کامقصد طالب علم میں ملکر استنباط واستخراج بیداکرنا سے جس سے وہ بیش ایدہ امور ومسائل کوحل کرنے کی صلاحیت رکھاہے کی کی کامقیت اس کوہرمیدان میں صلاحیت کارکا اہل نبا دہتی ہے۔

د) معاشق فرمر داربوں کا ہمیت کا معیار سا شرہ کی تشکیل پرموقوف ہے جبکہ معاشرہ کی تشکیل علامت کا فرین معاشرہ کی معاشرہ کا معاشرہ کا کا بین معاشرہ کا معاشرہ کا کا بین مطلب ہے۔ ابنا بیر حکومت کی فرمہ واری ہے کہ کس قسم کا معاشرہ تشکیل دہتی ہے اوراس کا بین مطلب ہے۔ ابنا بیر حکومت کی فرمہ واری ہے کہ کس قسم کا معاشرہ تشکیل دہتی ہے۔ ابنا اگر اسلام معاشرہ تشکیل دیا جائے اور علگا اسلام نافذہو جا تہے ہے۔ ابنا اگر اسلامی معاشرہ تشکیل دیا جائے اور علگا اسلام نافذہو جا تہے ہے۔ ابنا اگر اسلامی معاشرہ تشکیل دو وسلو سال تبل تک الیا معاشرہ تھا جس کے بعد انگریز کا تشکیل کر دہ معاشرہ آیا تو کسی تمام ترمعاشری فرمہ واربای علماء کے میر دمقیں ۔ اس کے بعد انگریز کا تشکیل کر دہ معاشرہ آیا تو اہمیت کا معیار تھی تبدیل ہوگیا۔ بہذا معاشرہ آیا اہمیت کی بنیا دسرکاری منصوبہ بندی ہے۔ آن آگر نیوزبریک کسے وقت علما دی خدمات کو شامل کیا جائے تو خو در بخو در لوگ دینی تعلیم کو اہمیت کا معیار قرار دیں گ

کا) اہمیت اگر انسانی کمال ،علی استعداد اورصلاحیت کادکانام سے تواس کا منظاہ حکی تی ترمیق ختم ہوجانے کے با وجود آج کک علماء کرام کررہے ہیں ، و بنی تعلیمی نصاب اوراس کے حاملین کوختم کرنے کی ہر مکن کوشش کے با وجود ، آج بھی بید نصاب تعلیم اوراس کے حامل روال دوال ہیں ۔ اس کے برعکس اگر موجود وہ سرکاری نصاب تعلیم اوراس کے حاملین کی سرکاری سرمیت ختم ہو جائے تو یہ بوری عمارت زمین بوس ہوجائے۔ نرمیر نصاب رہے گا، اور نرمی اس کے حاملین کی نوکد جائے کہ بنیا و زاتی خوبی برنہیں بکر ملازمت کے سنر باغ برہے۔

## كردارس وسعت كي مفرورت

دینی ملاکس کے موجودہ نظام کوبرقراد دکھتے ہوئے۔ ان سے فارغ ہونے والمے افراد
کے معاشری کرداری وسعت کا سوال حکومت سے کیا جانا مناسب ہے ۔ اگروہ خلوصِ نئیت سے
یہ جاہتی ہے تواس کے لیے علاء کرام ہمراکیں ذمہ داری کا بارا ٹھانے براکا دہ ہیں ہے ذمہ داری
انسفامی ، قانونی ، علالتی ، کا لیموں اور یو نیورسٹیوں یہ میں قسم کے علوم میں تدریس و قیمی کے علاوہ
ہم می مفویہ بندی ، میں اعلی قسم کی صلاحیت کا مظاہرہ کرسکتے ہیں ۔ اگر کسی کنیکی شعبہ یہ فیمہ داری
سونینا چاہتے ہیں تواس شعبہ میں تربیت کے بدر علماء کوام فرمہ داری قبول کرنے کو تیا ایس جس سونین جاتی ہے۔ جبکہ اس تربیت کے اوری کا المحرات کو تکنیکی شعبہ میں اس کی تربیت کے اوری المرازی سونی جاتی ہے۔ جبکہ اس تربیت کی المهیت علماء کرام میں دومروں کی نسبت زیا دہ ہے میض انگریزی
دربان کو علماء کی نا اہلی کے لئے عذر قرار نہیں دیا جاسکتا ۔ کیونکہ زبان اورعلم میں فرق واضح ہے ۔
اگر اس کو عذر قرار دیا جائے تو علماء چھماہ ہیں اس عذر کا اذا الم کرسکتے ہیں ، بشرطیح کومت نفویہ نبری اگر اس کو عذر قرار دیا جائے تو علماء چھماہ ہیں اس عذر کا اذا الم کرسکتے ہیں ، بشرطیح کومت نفویہ نبری کے سے جو نہ بن اللہ کرسکتے ہیں ، بشرطیح کومت نفویہ نبری

معباري مبتري تصليخ فواعر صوابط

سوال کے بہتے جزیں درس نظامی کا ذکرہے غالباً دینی مدارس کے معیاری بہتری کاسوال مرادہے کیؤکر درس نظامی دینی مدارس کے نصاب کا نام ہے جس کا معیاری بمونا مستم ہے ۔ اگر مدارس کے معیار کا سوال ہموتو بھرمیاری نترا لُط کے متعلق ہی سوال کا نی تھا ایکسی مقام برینے مدرسہ کے کا غاز میر با بندی کا ذکر غیر متعلق ہے کیونکہ درسر دینی تعلیم کے مرکز کا نام ہے ۔ یہ مراکز جتنے زیا وہ بہوں کے بیرتعلیم اتنی زیا وہ بہوگ ۔ جب حکومتی بالسی بھی کیج ہے کرزیا دی ہو دی سے دیا وہ تعلیم النی زیا وہ بہوگ ۔ جب حکومتی بالسی بھی کے دیا دی دیا ہے جا مین ماکرتھیم عام بہو۔

جکہ دینی مدرسہ میں طلباء کی مفت تعلیم بلدان کے اقامتی اخراجات ہی خود مدرسہ کے آغاز کرنے والے کو برواشت کرنا ہوتے ہیں۔ لہذا ان ا واروں کا قیام مزمرف تعلیمی وسعت کا ذریعیہ ہے بکہ خدمت خات احداس کی فلاح کا باعث بھی ہے اس کے مقابلہ میں سرکاری تعلیم کے اواروں کے آغاز برکون یا نبدی نہیں خواہ سراوارے تجارت کی بنیا دیر ہی کیوں منہ قائم ہوں اور تعلیم کے نام برلوط مار ہی کیوں مذکرتے ہوں -ان کا کا غاز صرف اسی بے بندیدہ ہے کہ وہا تعلیمی نصاب مسرکاری ہے گار ایر سوال کردنی مدارس کے آغاز کے بیے قواعد وضوابط کیا ہوں ؟ اور کون وضع کرے اورکون وضع

اس کا جواب واضع ہے کہ یہ صلیطے ملاس کے اغراض ومقا صدا وراس کی تعلیم کے بیش نظر
وضع کیے جاسکتے ہیں مگران کے نفاذ کے بیے آزاد معاش ویں جزبہیں کیا جاسکتا البتہ اخلاق دباؤ
کار آمد ہوسکتا ہے جس کی ایک صورت ہے ہوکتی ہے کرا دار وں کو امداد مہیا کرنے والی استحار کی مناسب صنا بطے وضع کرے اور جو ا دارہ یا مدرسہ ان ضابطوں کی یا بندی کرے اسے امداد دی جائے۔
مثالہ مکم زکوتی علی کرام کا ایک بورڈ بنائے جو معیاری ضابطے وضع کرے بھران ضا الطوں
کی با بندی کرنے والے اداروں کو امدا دری جائے لیک اس کے لیے نیک بیتی سے اصلاح احوال
مقصود ہو یحض ا داروں کے قیام کوروکٹ یا ان کو ناکام بنا نامقصود مذہور ورمزید ایک گن وظیم
اور معاشرہ کی اصلاح و فلاح کے دائے تھے کو سے کے مترادف ہوگا۔ جس کو معاشرہ کمی طرح

#### نصاب اورموجو ده تفاضے

بہ سوال نمراکا اعادہ ہے جس کا جواب دیا جیکا ہے ۔ تاہم دوبارہ وضاحت کے لیے
اتنا عرض کر دنیا کا فی ہوگاکہ اگر سرکاری نصاب جو برائٹری تا ایم اے صرف چھ مضائین یا زیا دہ
سے زیادہ آ کھ مضائین برشمل ہے ۔ اس کے فارغ التحصیل جن کی کامیابی کا وارو ملار نصاب پر
نہیں بکہ نصابی خلاصوں اور استحافی گئیں بیسپر زبیر ہے ، اگر اسے ابلی قرار دیا جا سکتا ہے تو تین سلام کے فضلاء جن کی کا میابی کا معیار معنت اور نصاب کی کمیسل برہے انہیں کیوں اہل قرار نبی علوم کے فضلاء جن کی کا میابی کا معیار معنت اور نصاب کی کمیسل برہے انہیں کیوں اہل قرار نہیں دیا جا سکتا ؟ اس کا سبب صرف سرکاری منصوب بندی کی خاص ہے ۔ جبکہ عصری علی اور دی قیادت ہے البتہ مکومت کے مترا دف ہے البتہ مکومت کی قیادت کے مترا دف ہے البتہ مکومت کے میں با دینی قیادت برمبنی نہیں ہے مکومت کی اجارہ داری پرمبنی ہے۔ جبکہ حکومت سیاسی ، علی یا دینی قیادت برمبنی نہیں ہے۔ جبکہ حکومت سیاسی ، علی یا دینی قیادت برمبنی نہیں ہے۔ جبکہ حکومت سیاسی ، علی یا دینی قیادت برمبنی نہیں ہے۔ جبکہ حکومت سیاسی ، علی یا دینی قیادت برمبنی نہیں ہے۔ جبکہ حکومت سیاسی ، علی یا دینی قیادت برمبنی نہیں ہے۔ جبکہ حکومت سیاسی ، علی یا دینی قیادت برمبنی نہیں ہے۔ جبکہ حکومت سیاسی ، علی یا دینی قیادت برمبنی نہیں ہے۔ جبکہ حکومت سیاسی ، علی یا دینی قیادت برمبنی نہیں ہے۔ جبکہ حکومت سیاسی ، علی یا دینی قیادت برمبنی نہیں ہے۔ جبکہ ملی یا دینی قیادت ایک میں میں علی دینی قیادت ایک میں میں حکومت سیاسی ، علی یا دینی قیادت برمبنی نہیں ہے۔

تاہم سی ترمیم واضا فرکا کوئی مقعد تنعین کرنا حزوری ہے جبکہ مقعد کے تعین کے بغیر مستمہ نصاب کو تبریل کرنا ہے منی ہوگا بلکہ اس سے تعلیمی معیا رکوگرانا اور کمز ورکرنا مقصود ہوگا ۔
حس کا کوئی عقل من شخص لقبور محمی نہیں کر سکتا ۔ اس نصاب کا مشکل ہونا ہی اس کی خصوصیت ہے کیونکہ جن مقاصد کے لیے میرنصاب وضع کیا گیا وہ عظم ترمشکل ترین ہیں جن کا حل میری نصاب ہے۔
لیزا وہ مقاصد واضع کے جابئی تاکہ ان کے مطابق ترمیم وا هنافہ ممکن ہو۔

#### تربيت اسانده

تربیتی کورسنرکھی اگرچہ بڑے ہے۔ سننے کانام ہے۔ تاہم تربیبی کورسنر کی افا دیت سے انکار بیس کیا جاسکتا لیکن اس کے لیے منصوبہ بندی کرتے وقت اس بات کو کمحظ خاطر رکھا جائے کر سے

#### اخلاف مسالك

موجودہ دورہیں برایک لا بنجل مسئلہ ہے کیونکر براختلاف انگر نرینے ایک محقوم نظریہ کے تحت ببدا کی بجس کی بنیا د آزادی فکروعمل کے دکمش نعرہ بررکھی گئی جنا بچے ہندوستان ہی وارد ہوتے ہی انگر بزیفے سلمانوں بی اس نعرہ کی تشہیر کی اور اس کے لیے آواز بلند کرنے والوں کو گرانٹس دیں اور ان کے تحفظ کی ذمہ واری کی رحب کا تبوت لایکا رڈ بر ہوج دہ ہے۔ انگر بڑتو رخصت ہوگیا اس کے افکار ونظر با ہت اب کی جاری وساری ہیں اور ہماری حکومت انہی نظریات اور اعمولوں برقائم ہے۔ ہذا موجودہ دور ہیں اختلافات کا خاتمہ نا مکن ہے۔ اس کے خاتمہ کا ایک ہی صورت ہے کراسلامی احولوں کو اپنایا جائے۔ اور حق وباطل میں تمیز کر کے حق کا اِحقاق اور باطل کی ابطال برور طاف نت کیا جائے۔ انگر بڑی کی آمد سے قبل میان حکم الوں کے دور ہی حسب اور باطل کا اِبطال برور طافت کیا جائے۔ انگر بڑی کی آمد سے قبل میان حکم الوں کے دور ہی حسب اور باطل کا اِبطال برور طافت کیا جائے۔ انگر بڑی کی آمد سے قبل میان حکم الوں کے دور ہی حسب

طرح اسلامی نظریہ کا تحفظ قانونی طور برنا فد تھا اسی طرح اسے بھی کوئی مسلان جب یک حق و ہاطل میں تمیز رپرا کرنے سے بعد قت کے تحفظ کو قانونی شکل نہیں دیا اس وقت کہنے منتے یہ ایس مینے رہیں گے۔

## کومن اورملارس

اس وقت حکومت اور مدارس کے درمیان محکمہ زکوۃ وعشر کے تیام کے بعد مالیات کے شعبہ

من قدرے تعلق قائم ہے ۔ کیونکر حکومت نے زکوۃ فنظیں سے حرف وس فی صدر قم مدارس کوئی منظور کی ہے جبر اس کی تقدیم اور اس کے نظام اور اس کے نظام اور اس کے حال حضرات کو ایک محکمہ دکھینا لیند نہیں کرتے۔ مدارس اور اہل مدارس کواس بہانہ سے دسوا کیا جا رہے ، ہوسکتا ہے بہتھاتی کچھہ مدت کے بعد حتم ہوجائے۔

دوسراتعلق: جزل صاءائی صاحب کی ذاتی ولیبی کی بنایر قائم ہواہے۔ وہ یرکہ ابنول نے دیجی مرائس کے پورڈول نین منظیم و وفاق کی مندات کو محکم تعلیم میں تدرسی ملازمت کیلے ایم اے عربی السلامیات کے مساوی قرار دیا ہے۔ اگر جبہ کا غذی طور بریریا علان ہور فہہ اورجہال تک بوئیورسٹی گرانگ کشن کا دائرہ اختیار تھا و ہاں یک حرکت ہوئی اس کے بعد محکم تعلیم کے ابل کار برشیم میں وہی لوگ میں جو علی ، اور مدارس سے نفرت کرتے ہیں ۔ ابنوں نے اپنو ایے دائروں ہیں علی ہے دایواریں کے مربیان صرف ان دوصورتوں میں برائے نام تعلق ہے جوکر مزید نفرت کیا عث ثابت ہور طہیے۔

## دومتوازي نظام تعليم

اس سے متعلق گذارست ہے کہ اگر صرف نصاب تعلیم، طریق تعلیم اور اغراض تعلیم کا تفاوت بوزا توان امورس نبدیلی برغور ہوسکتا تھا لیکن بہاں دنی اور لادبنی کا سوال سے بیر دوضدی بلکر نقبضیدن ہیں ، ان امور کا جمع ہونا محال ہے۔ اس وقت سرکاری تعلیمی اواروں ہب ان مندین میں محرکہ اُرائی جاری ہے۔ اکبی تو انتظار کا مرحلہ ہے۔ سرکاری تعلیمی اواروں کی تعلیم کا جب تک کوئی واضح رخ متعین نہیں ہوتا اس وقت تک کوئی راے دینا ہے کارہے۔

فی الحال سرکاری ا داروں میں لا دینی نعیم کی دلیل بر ہے کہ وٹاں کے استا دا ورطالب علم کے بیے دین بہندی کوئی شرط نہیں ، بہی وجہ ہے کہ وٹاں کے استا دوں اور میروفسیروں کی اکثریت لادین ہے۔ جوانہی سرکاری ا داروں کی بیدا وارسے -

### وبكيمسلم ممالك مبي تعليم

تمام اسلامی ممالک کا وہی حال ہے جو باکتان ہیں ہے ۔ لینی سرکاری اداروں ہیں لادینی تعلیم اور برائیو ہے سیکٹر میں دینی تعلیم دی جاتی ہے ۔ الاماشاء اللہ وہاں کے بی دینی تعلیم ادارے تعلیم قدیم نصاب ونظام بریمبنی ہیں اور وہاں بھی متدین علاء کرام اسسی ہے سروسامانی ہیں کام کررہے ہیں جس میں باکت ان علمار مبتلا ہیں ، تمام سلم ممالک میں کمنی دینی اداروں اور حکومت کے درمیان محرکر آزائی جاری ہے اللہ تعالی دینی اداروں کو اس امتحال ہیں استقامت اور استقلال عطاً فرمائے : آین ثم آئین!

## المحراق ف

ابتدا سے علماء دین کی میرخصوصیت رہی ہے کروہ ہرفن کی تحصیل اس فن کے شہور اہر سے کرتے رہے ہیں اور اس غرف کے بیے مختلف مقابات پر اسا تذہ کے بال استفادہ کرتے اور ان سے تعلمی سندات ماصل کرنے کو فخر محسوس کرتے ہے موجودہ دور میں بھی طلباء ایک مدرسہ سے دوسر مدرسہ میں تعلیمی خصوصیات اور ماہر من کی شہرت کی بناء بر منتقل ہوتے رہتے ہیں ۔ یہ ایک اجھا اور

مقبول مقصد سے ر

لیکن آج کل اکتر طلباء کا مفصداس کے برعکس ہوناہیے وہ آئے علی خصوصیات کی بجائے سائن اور سہولیات کے علاوہ اختصار کے مثلاثی ہوتے ہیں جس کی بناء پر نصابی ترتیب کو پا ال کرتے ہوئے و موسے مدرسہ ہیں اپنی مرضی کی اونجی کلاس ہیں داخلر لیتے ہیں۔ بنا علیہ طلباء کی استعداد اور البیت مثاثر موئی ہے۔ جس سے دینی تغلیم کے اغراض و مقاصد لورسے نہیں ہوتے۔ اس کے لیے بر شی کی مطرف کی مناز موئی ہے۔ اس کے ایم داخلر کا نظام دائع کرنا عزوری ہے تاکر بیلے مدرسم کے سر شی کی بنیا دہر و و مرسے مدرسم میں داخلر کے اور مرقب جہ نصاب کا کھیل کے بغیر فارغ نر ہوسے۔ اس نظام کا بابند ہونا تمام مدارس کے لیے مزودی قرار دیا جائے۔

بعض مدارس انتظامی وسائل کے بغیرسی ورسیے کی تعلیم کا اعلان کرویتے ہیں جس کی وجہ سے ابک طرف طلباء اوراسا تذہ کا و حبہ سے ابک طرف طلباء اوراسا تذہ کا و قت ضائع ہوتا ہے اس لیے مدارس کی کارکردگی متاکز ہموتی ہے وسائل کے مطابق ہونا عزودی ہے تاکہ اسا تذہ اور طلباء برانیا تی سے مفوظ رہ سکی درجہ بندی ان کے وسائل کے مطابق ہمونا عزودی ہے تاکہ اسا تذہ اور طلباء برانیا تی سے مفوظ رہ سکی و

معا نٹرہ بین جس طرح باتی ستعبول بین حیل سازی روائے با جیکی ہے اسی طرح دینی تعلیم کے لیے دینی اداروں کے نام سے حیل سازی نٹروع ہو حکی ہے۔ جس سے علماء اور مدارس کا وقاد مجرح ہو دینی اداروں کے نام سے حیل سازی نٹروع ہو حکی مسلک کا مدرسہ اس کے سترباب کے لیے مزوری ہے کہ کسی مسلک کا مدرسہ اس کے لیے اور لورڈ کی منظوری اور اس کے رجیٹر لیٹن سرٹر نیکی یٹے کے بیے اس مدرسہ کی املاد ممنوع قرار دی جائے تاکہ دینی اداروں کا تقدس یا مال نہ ہواور قوم کا سرمایہ بے مقصد اور سے حاص ف نہ ہو۔

لیض ملات کورس کی تکبیل کے بغیرا وراستھاق کونط انداز کرستے ہوسے سندات جاری کر دیتے ہیں بکہ بعض مدارس نجلے درجہ کو فوقانی ظاہر کر کے یا فوقانی درجہ کی مشرائط بوری کئے بغیر طلبا م کواس میں واخلہ دے کرسند کامستی نیائے ہیں۔ حس کی وجہسے نا بختہ اور ناقص افرا د

معاشرہ میں علماء کی پرنامی کا باعث بنتے ہیں۔

#### ينبادى اقرام

ان تمام کم وربی کا علاج برب کرمکومت علام کرام کا ایک مشتر کرنگران بور طی بنائے جس کو قانونی طور بران امور کے سترباب کا اختیار ہو، لیکن بیر بور ڈ قانونی اختیار رکھنے کے با وجود لبنے وائرہ اختیار بن آزاد ہو تاکر علی و کے بغیر کوئی حکومتی اہل کا ریدارس کے کام میں فصل اندازی ندکر سکے بلکہ حکومت حرف اس بور ڈ کی سفار شات کی یا بند ہو۔

# مجار می العالی می العالی

#### مقالات

..... باکستانی نظام تعلیم بے ۳ سالہ جائزہ
..... انجینئری تعلیم کی نصابیات اسلامی تناظر میں
..... خاکہ۔ مجوزہ نصابیات سیاسیات
..... موجودہ معاشیا ہے۔ نفس مضمون کا تجریاتی مطالعہ
..... علوم اسلامی۔ جارسالہ آنرز پروگرام
.... علوم اسلامی۔ جارسالہ آنرز پروگرام
.... علوم اسلامی۔ خالطام تعلیم۔ مشاہدات
.... باکستان میں تعلیم کا اسلامائز بیشن
.... علمی افق۔ تبصرے

انسٹی ٹیوٹ آف پالیسی اسٹٹریز 'اسلام آباد

## مباحث: اجلاس اول

#### مفتى سياح الدين كاكاخيل

نمام دینی مدارس کے تدریسی علوم میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے۔ البتہ دبنی مدارس ہیں جدید علوم میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے۔ البتہ دبنی مدارس ہیں جدید علوم میر جانے کا سلسلہ توہو با چا ہیںے گرقدیم نصاب پہلے سسے خاصا جامع ہے۔ اسی اسی کم خرودت ہے۔ کی حنرودت ہے۔ بیروفیب مزحود شدیدا حمد

دینی مارش کے نصاب میں حدید فلسفے کی تھی تو حزرت ہے جواس وقت نظراندازہے یہ مفتی سیاح الدین کا کا خیل

اس کی ضرورت نقیباً بسے اور عربی کے علاوہ ار دویں بھی اس کی ندریس ہو کئی ہے۔ اس هنمن میں ان فلسفوں کی خوبیاں اور خامیاں دونوں واضح کر دی جا بیٹی تومفید رہے گا۔ جداؤیہ کی اجمالی طور میر وا تفییت طلبہ کو لاز گا ہونی جا ہیں۔ باتی میرست خیال میں دینی مدارس میں کنا بون کی بجائے طریق تدریس میں تبدیلی کی ضرورت ہے۔ اس سلسلہ میں اسا تذہ کو خامی نین کرنا ہوگ ۔ مسلم سجا د

اساتذہ کے بیے رلفے لیشر کورسوں کا نظام قائم کیا جائے اور تربیت اماتذہ کے اوارے پرائیوبیط سیکڑیں قائم کیے جائیں۔

حافظ نذراحمر

حدیدنظام تعلیم بن اسلام کا بیوندلگلنے کی کوشش کی گئی مگربرکوشش ناکام دمی خاص مزاح اور خاص الحام می می می می است اور خاص الحراح دینی تعلیم بین جدید علوم کوئیسی اور خاص الحرج دینی تعلیم بین جدید علوم کوئیسی سمویا جا سکا ی

مفتى عبرالقيوم بنراروى

دنیا وی اور دمینی مدارس کے ندرسی مضاین کا جائزہ لیا جا سکتا ہے حقیقت بن بی نصاب بہت جامع ہے جبکہ میرے نزدیک دنیا دی نصاب خاصا محدود ہے۔ کا لیحوں اوراسکولوں میں دبنی علوم کو لانے کی ضرورت ہے۔ درس نظامی میں نے مضابین کا واضح طور برتبین کیا جاتے جو بہلے سے موجود نہ ہوں۔

مولاناگوہر ترخمن

جن میں بنیادی معلم دین " قرآن وحدبن اورفقه کاعلم سے دومرا وسائل فہمی کاعلم احب یں علوم دینیکوسمجنے کے لیے علوم اکٹری خرورت ہیں۔ اسی طرح وسائل تبلیخ وین ور وفاع دین ہے اس مبہوسے دین کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ تبلیغ کی تھی عزورت ہے اس کے کیے زبلنے کے عصری علوم کی موثر زبانوں کا جا نیا بیے صرحروری ہسے معرباصطلاحا كومرون كرستها وداخبادات ورسأنل مين موجود نداكرست ا ورمباسطتے كلى زبرمطالعہ دسكھنے كى صرورت سے فکری وشن کامقابلرکرنے سے سیے اس سے داؤم بیجے سے آگاہ ہونا اشد ضروری ہے۔ سرایہ داری اشتراکیت ، قا دیا نبت اور دو سرسے فتنوں سے سے اٹکا ہی بڑی اہمیت کی حائل ہے ۔ علوم کے مطالعہ کے دوران ہی ان علوم باطل بیرموٹر انداز بب ننقبری حاسکتی ہے۔ بیربات تمجى واضح سيسے كرحديد باعمرى علوم سسے مرا د ، حبر ديرعلم اور كليكنا تو جي سبت جو ابنى حبگر سيكھنے اور ملک کو چلانے کے بیے بیے حد صروری ہے مگر کیا ہم دینی ماارس میں ایسے ماہری تیا ر كرسكة ببن جوجدريد شيكنا لوجى كے ساتھ ساتھ علوم شريعيہ كے ماہر بن سيكتے ہيں۔ ميرسے خبال میں البیا انتہائ مشکل اور نامکن نظر آنا ہے۔ بیرکام تھیور کی حذبک تومفید ہے، گر علامكن نبي سبت بهارسے درس نظامى ميں اصفاح كى عزورت سب مرسارى خرابى ورس نظای بین نبین مبکر ہمارسے موجودہ اجتماعی اور رباستی نظام بی سے۔

معروف شاه شيرازي

جریدنظام تعلیم میں اصلاح کی ۵۷٪ اور دینی نظام تعلیم میں اصلاح کی بر ۲۵ مزورت بہرہ ہے۔ مقر آن و صنت سے متعلق درس نظامی کے علوم عالیہ میں نبر علی کی عزورت نہرہ ہے۔ البتہ جوعلوم از خود متروک ہو چکے ہیں ان کو لکا لئے کی عزورت ہیں مزید ہیرکر دبنی ملائس کے لیے حبریدنظام تعلیم کو ابینے اوبر عاوی کرنے کی عزورت نہیں ہے یہ منتی عبدالقیم میں مزاروی لدء

، براید و می مرارسال در ایران ال در معلوم سسے بہرہ ورمرونا خروری سے۔ حبر میرد ماخروری ہے۔

#### يرونسي ورشيراحر

مولاناگوبر رُخن صاحب کے بیان کردہ چادوں نکات بنیادی اببیت کے عامل بیل کین جوتھا

نکتہ بلاشبہ بہت ابہیت کا حامل ہے۔ ہادے و بنی مدارس کا موجو دہ حالات میں کرداد کیا

ہوریہ جائزہ کلیدی اہبیت رکھا ہے۔ ہیں تو ضرورت اس چیزی ہے کہام طالب علم

دین کی بنیا دی تعلیمات سے واقف واکاہ ہو۔ اس سلسلہ میں دنی مدارس کیا کروارا واکر سکتے

میں ہیں میں مرف ڈاکٹر اورسائنس دان کی حزورت نہیں، بکہ ہیں توسلمان ڈاکٹر اورسلمان

سائنس دان کی حرورت ہیں۔ اسی طرح یہ جائزہ بھی اہمیت کا حامل ہوگا کہ دینی تعلیمی اواروں اور ان کے فارغ انتھیل افراد کا اس معاشر سے میں کیا کروار ہونا چاہیے۔

تعلیمی اواروں اور ان کے فارغ انتھیل افراد کا اس معاشر سے میں کیا کروار ہونا چاہیے۔

مولاناظفرياسين

جدیدتعلیم میں تبدیلی لاناممکن نہیں ،البتہ دینی مائرس میں تبدیلی لانا قدرسے مکن ہے۔اس کے نتیجر میں جیند سالوں کے اندر شری حدیک نمایاں تبدیلی واقع ہموستی ہے'۔ مولانا محدثا ظم ندوی

مقالہ لکارخفرات نے اپنے مقالات بین خاصی اچھی بحث کی ہے علماً، علماء ہی رہائے اور ڈاکٹر، ڈاکٹر ہی ، مگر دونوں کی اچھی چنروں کو جمع کرنے کی حزورت ہے ۔ ایک قسم کے اداروں سے دونوں قسم کے افراد کی تیاری ممکن بہیں ہے ۔ ماحنی قریب میں علوم دینیر کے ساتھ علوم دنیا وی کو ملانے کی کوشش کی گئی تو پھر علوم دینیہ متنا تر ہوئے ہیں - دونوں اداروں کا الگ دائرہ کا رہے علوم دینیہ کے ذریعے ایک خاص اسلامی ماحول پر بیا ہموتلہ ہے ، اسس ماحول کو برقرار رکھنے کی حزورت ہے۔

ربورط: انتجار کھو کھر ب



•

•

٠,

•

-

•

٠,

## دینی مدارس اور اسلامی معاشره

#### پروفیسر مسلم سجاد

اس عنوان کے تحت دو مختلف لین متعلق موضوعات برگفتگو بیش نظر یہ اولاً بیر کراگر مستقبل بیں ہمارے ملک بیں ایک اسلامی معافرہ قائم بروجا آ ہے جدیسا کرہاری کوشش اور دعا ہے ، تواس معافرہ میں دبنی مدارس کے فارغ التحصیل طلبا کا کیا مقام اور مرتبہ ہمزنا چاہیے اور اس کے لحاظ سے موجودہ دبنی مدارس کے نظام نصاب اور دوایات یں کیا تبدیلیاں مطلوب ہیں ۔

نانیاً برکراسلامی معاشرہ کے قیام ہیں لینی اسلامی انقلاب بربا کرنے میں وہنی مدارس کے طلباکا دوران طالب علمی اوراس کے بعد کیا کردار بہونا چاہیے۔ قیام باکستان کے بعد سے جوکر دار دار ہونا چاہیے۔ اوران کا سے جوکر دار داہیے کیا دہ اطمنیان بخش ہے ؟ اگر نہیں تو اس کے اسباب کیا رہے اوران کا تمارک کس طرح بہوسکتا ہے ؟

## المستقبل كالسلامي معاشره اور موجوده مدارس

دنی مارس اوران کے طایہ کے بارسے میں جب بات ہوتی ہے تو قدرتی طور ہراس،
پس منظر موجودہ معافرہ ہوتا ہے جو ایک مسلانوں کا معافرہ تو عزور ہے لین اسے ایک سلانی معافرہ و قرار نہیں دیا جا سکتا رہی وجہ ہے کہ عمومًا اس طرح کی تجا ویز بیش کی جاتی ہیں کان معافرہ قرار نہیں دیا جا سکتا رہی وجہ ہے کہ عمومًا اس طرح کی تجا ویز بیش کی جاتی ہیں کان معافرہ کی نارغ ایجنسیا معافرہ کی نارغ ایجنسیا

طلبا کے بیٹے مرکاری ملازمتوں کے وروازے کھوسے جائیں۔ ان سجا وہڑکا مہف برنظراً تا سبے کہان طلبا کوہی موجودہ نظام میں جذب کرلیا جائے لیکن کیا بیمطلوب ہے ؟ اورکیا بیر مسائل کا طلب ہے ؟

دینی مدارس کے نظام میں جو تبدیلیاں بھی لائی جائیں گی وہ لازگا فا لات کے تقاضوں "
کے تحت ہوں گی۔ بلانسبہ ماہنی میں وینی مدارس نے حالات کے تقاضوں کی پرواہ کیے بغیر
یا داکر دو مرے نقطہ لگا ہ سے دکھا جائے تو ) حالات کے تقاضوں کے تحت اپنے آپ
کو مقروہ نظام اور دوایات میں کسے دکھا ہے لیکن اب ہرطرف مدارس کے اندر بھی اور باہر بھی
تبدیلی کی حرورت کا احساس ہے۔ د اس کا ایک اظہار میرسیدینا رمجمی ہے)

لیکن اس تبدیلی کے لئے جوسونی اور منصوبہ بندی کی جائے اس بیں کیا امور بنی نظر رہیں ؟ کیا دائے نظام سے مطابقت اور موجودہ نظام تعلیم سے اختلاف کو کم سے کم کم المقعو بروسکتا ہے ۔ ان سطور کا مقصد اس طرف متوجہ کرنا ہے کہ تبدیلی کے بیے منصوبہ بندی بی مطبح نظر مستقبل کا اسلامی معاشرہ ہونا جا ہیںے ۔

بالکل مکن ہے کہ دینی مارس کے بعض طلبہ دا وراسا تدہ بھی ہیں ہیں ہوں کے اور اسا تدہ بھی ہیں ہوں کے اور اسلامی معافرہ قائم ہو جائے گا تو بھیان کے مدارس ہی مک کا لائٹے نظام تعلیم ہوں کے اور موج دہ ، دبنظران کے ، موکا فرانہ نظام تعلیم 'کوختم کر دیا جائے گا ۔ جدید نظام کے پر ور دہ مجھے جیسے تھی کو میر ہوئے والی سونے دکھے والے مجھے جیسے تھی کا سے کالی سونے دکھے والے کم تر ہوں گے۔ دوسری انتہا پر ایک سونے ہیں جو سکتی ہے کہ جدید نظام تعلیم میکم المالی معافرہ کی فروریات ہواکر تاہے ہے تو اور نی مدارس کے تحصوص اور کھی فطام کی کیا عزورت ہے ؟

نظام کی کیا عزورت ہے ؟

ان دونوں سوجی ہیں جوبات مشترک ہے وہ بیرہے کراسلامی معاشرہ ہیں ایک ہی جامع نظام تعلیم بونا چاہیے۔ اس کے فارغ استحصال فراد باعمل مسلمان ہوں ، دین کے حقیقی جامع نظام تعلیم بونا چاہیے۔ اس کے فارغ استحصال فراد باعمل مسلمان ہوں ، دین کے حقیقی

. نقاضول سیے است استا ہوں اورکسی نرکسی مبالن ہیں معانترہ کی نفرست انجام دیں۔ اسلامی معائنه وكوبير كوالأنبين كرناجا سيئ كرموجوره طرلقير كمصطابق دوعليحده متوازى نظام لانح رمي اوراینی ابنی جھاب نگا کرشخصیت سے متفاد نمونے طرحال طرحال کرمعاشزہ میں ڈالیے جلے جائی۔ نظام تعلیم کوفران وسننت کی مطلوب شخصیت بربراکرسنے والا ہونا جاہیے۔ (ابنی بات رامنے کرنے کے بیے بیرصراحت صروری سمجھا ہوں کر اگر ایک نظام تعلیم نماز روزہ کا یا بند، کیا ٹرسسے مجتنب ا ور دین سسے واقف ا فراد نیا دکرسے لین بیرا فرادموج دہ و درسے ایب اسلامی معانتر کی صنعت متجارت ، بنکاری اور دفاع وغیرہ کے نظام کوجلانے کی صلاحیت پنررکھتے ہوں نومبری والست میں بہ قرآن وسنت کی مطلوبہ شخصیت بہدا کرنے والانظام منھورند کیا جاسے گا ،اس سے کرخدا نے ابنی کتاب اور دسول اس سٹے نہیں بھیجے کہ اس سے مانے طاپے اس کاعلم حاصل کرمیں ،اس کا علم بھیلامٹی اور اس کا ایک الیبا سلسلہ بن جانے کہ دین حق کو لماغوت اورباطل برغالب كرسنے سے علم كوروريمل للے نے كى نوبن ہى نىراستے جس كى خاطر رسول الله صلى الله علیه وسلم سنے *ساری زندگی حبروجهر*کی ا ورجواس اترین کامش اورعصد وجیع. اب ہم ایبنے نیبا دی سوال کی طرف والیس آستے ہیں ربعنی بہرکراگراس سرزین براسالی معانترو قائم ہوجاتا ہے تو رہنی مدارس کے فارغ التحصیل طلبا کا اس میں کیا مقام ہوگا۔ حقیقت بیرسید کر دینی مارس نے انیا حال ماصی میں ہی بسرر دیا ہے اور حالات سید انکھیں بندرکھی ہیں دایک نقطہ نظر کے مطابق) اب ہم سسے برسطالبہ کردسہ ہے ہیں وہ ایک دفعہ ہے " موجودہ حالات سے انکھیں نبدکر سکے دلینی حالات کا ادراک کرسکے) مستقبل میں چیلا نگ لگا دیں۔ معلوم نهبس اس مطالبرکوتسلیم کرنا ممکن العمل سے یا نہیں ، نیکن مہرحال اس نقطہ نظر سے سوجینے سسے غور کر سنے کے لیے نئی راہیں حزور کھلتی ہیں۔

علوم دبنی کے مراکزیا مکمل نظام تعلیم

اس مند پرغورکرتے ہوئے دینی مدارس کو تعنی ان کے قائدین علما کو ایک بنیا دی ہا کا فیصلہ کرنا ہوگا۔ وہ ستقبل کے اسلامی معاشرہ میں ان مدارس کومفن علوم دینی کے مراکز کی فیت سے برقرار رکھنا چاہتے ہیں ، یا معاشرہ کی فیت النوع صروریات پورا کرنے کے لئے اپنے زرتعلیم طلباء کو تربیت دینا چاہنے ہیں۔ ان دونوں مقاصد کا اسلامی معاشرہ سے باس کے مقاصد سے کوئی شکراؤ نہیں ہے مشکد صرف بہ ہے کرمطم نظر واضح اور صاف ہوتو اس کے مطابق منصوبہ بندی کرنا اور مقاصد حاصل کرنا ممکن ہونا ہی ما میں بار ہوگا) لیکن ہے داس ہے اجر تو فالیا اب بھی مل رام ہوگا) لیکن ہے داس ہے اجر تو فالیا اب بھی مل رام ہوگا) لیکن ہے داس ہے اجر تو فالیا اب بھی مل رام ہوگا) لیکن ہے داست و نیا میں کچھ کر دکھانے والوں کا داستہ نہیں ۔ ہم جس دسول الٹوسلی اللہ علیہ ولم کے نام لیوا ہیں وہ دینا میں کچھ کر دکھانے والوں کا داستہ نہیں ۔ ہم جس دسول الٹوسلی اللہ علیہ ولم کے نام لیوا ہیں وہ دینا میں سب سے بیا انقلاب بربا کر کے رخصت ہوئے تھے۔

صرورت اس امری ہے کہ مقصد طے کرایا جائے اور اس کے مطابق منصوبہ بنیدی کی جا کیا اگر کوئی اسلامی معاشرہ کے قیام کواپتے ول بین ما قابل عمل ہم تھا ہے تواسے بیر ساری بعث ہی تا گائی ہی خیر متعلق محسوس ہوگی \_\_\_\_\_ مجلا جب اسلامی معاشرہ قائم ہی نہیں ہوتا تواس کے لئے تیاری کیوں کی جائے اور اگر قائم ہوا بھی اتوجب قائم ہوگا ، تب دکھی جائے گی اس کی تیاری کی فکر میں کیوں بلکان ہوں -

جن دو راسنوں کی طرف نشان دہی گئی ہے، وہ دونوں ہی کھلے ہیں ۔آج وقت کا اقا صنہ ہے کہ سونے سبح کھر ہاہم مشورہ کر کے کسی ایک لاستہ برحل بڑا جائے ۔ کھڑے ہوئے؟ بوٹے وقت کر جبکا ہے ۔ ہوارے دبنی مدارس ماصنی میں کھڑے ہیں اورحال گذلا جا رہا ہیں۔ وقت کذر جبکا ہے ۔ ہمارے دبنی مدارس ماصنی میں کھڑے ہیں اورحال گذلا جا رہا ہیں۔ ابھی وقت ہے کہ مستقبل کوگرفت میں سے لیا جائے۔ ابھی

بهلاراستندا دبني علوم كيمراكز

اگردینی مدارس اینے سے میہلا راستد منتیب کرنے میں توانہیں دسنی علوم کے ماہرتیار

کرنے کاکام اسلامی معاشرہ کے تقاضول کے مطابق انجام دینا ہوگا "As it is" توہ کسی اسلامی معاشرہ کی دینی علوم کی خوریات پولاکر نے کے لائق نہیں ہیں۔ ان مدارس کے بئے اسلامی معاشرہ کا چیلنے یہی ہوگاکہ وہ الیسے ماہرین دینی علوم تعنی علماء تیار کریں جومعا نترہ کی قیا دت سنبھال سکیں رموجودہ علاء اپنے محدود اور مخصوص دائرہ سے باہرای تانوی تیب تیا در کھتے ہیں اور بریمرکار قائدین انہیں اپنی مطلب برادی کے بیے باکسانی استعال کر سیتے ہیں۔ حسن نوعیت کے اور عب سطح کے علماء کی حزورت آنے سے دس سال بعد ہونا ہے اس کا انداز شرک کے لیے تیا ری کرنا آنے کے لوگول کا کام ہے۔

بنبادی طور بردنی علوم کے لقدور کو تبریل کرنا ہوگا۔ اگر ایک عالم دین اسلام کی معانتی لعلمات سے نجوبی واقف ہے لئین جدید دور کی معانتیات برا وراس کے مسائل براس کی کوئی نظر نہیں ہے تواسلا ہی معانترہ میں ایسے شخص کو ماہر نہیں سبھا جانا جا ہیے۔ اسی طرح دوسرے بیدان ہیں ۔ فرآن حدیث فقہ کے روایتی علوم کو بھی حبرید انداز سے اور جدید لیس منظر کے ساتھ مطالع کرنا ہوگا۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ طمی علم حاصل کیا جائے قرآن حدیث اور فقہ کا وہی گہرا علم مطلوب ہے جس می عمری گذار کرنظر سپرا ہوتی ہے لیکن قرآن حدیث اور فقہ کا وہی گہرا علم مطلوب ہے جس می عمری گذار کرنظر سپرا ہوتی ہے لیکن اس کے ساتھ معانترہ کے مسائل پراور سرکوری یا لیسیوں پر اس کا اطلاق جو محف کی بی نہیں اس کے ساتھ معانترہ کے مسائل پراور سرکوری یا لیسیوں پر اس کا اطلاق جو محف کی بی نہیں بلا عملی ہوا ورضقی میدان سے بحث کرتیا ہمو ، یہ بھی چاہیں ۔

اس طرح سے علما بسباسی مبدان ہیں قبا دت سے جوہر دکھا سکتے ہیں اودان کی وحبہ سے اسلامی معامترہ میں باکیرہ سیا ست کی اعلیٰ روایات قائم رہیں گی ۔

ایک بڑی طرورت جوان علماکو ہوراکرناسہے وہ منصب قضا سے بیے مناسب افرادکی فراہمی سیسے ۔

اسی طرح خودان مادس سےسیے اہل ا ور قابل اسا تذہ کی فراہمی بھی ان مدارسس سے کام ہوگا ۔ یرمزورسے کراسلام میں پاپائیت نہیں ہے لیکن فالباً اب اسیے اسلای معافرہ کا تھوں فہیں کیا جا تا جس میں مساجد کا نظام اہل محلہ رصنا کا دار طور بر عبلا میں اور اس کے بیے کسی باقاعدہ مقررہ امام اور موذن کی مزورت نہ ہو ۔ اس سے ان مادرس کا ایک بنیا دی کام یہ برقرار دہے گا کہ ملک کی مساجد کے بیئے تربیت یا فتہ امام تیار کئے جا بیس راس کے بیئے ایک بچو بزیہ ہو کتی ہے علم دین کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ساتھ المات کا تربیت کورس علیم ہ مسے نتروع کیا جائے جس میں اہل محلہ سے دابط (Public Relations) دعوت و تربیت کی جدریز کینیک وغیرہ کے کورسٹر ہموں ۔ فارغ انتھ سل افراد کو المت کے منصب برتھ تربی ترجیح ماصل ہور وغیرہ کے کورسٹر ہموں ۔ فارغ انتھ سل افراد کو المت کے منصب برتھ تربی ترجیح ماصل ہور

وعیرہ کے کورسنر ہموں۔ فارع العصیل افراد کوالمت کے منصب برکھ تربی ترجیح عاصل ہور بیر جبندانشارے ہیں جن کی رفتنی میں موجودہ مدارس کے نصاب برکھلے دل اور کھلے ذہن کے ساتھ مغور کیا جانا جا ہیے۔ ان باتوں کو اختیار کرنا چاہیے جن سے قرآن وسدت کا منشا پورا ہوتا ہموا وران باتوں سے خوانخواہ نہ بجنا چاہیے جنہیں قرآن وسنت نے ممنوع قرار منہیں دیا ہے۔

## د وسراراستنه! ممل نظام نعلیم .

دوسرے داستہ کو اختیار کیا جائے تو ہے دواصل ایک بہت بڑرے جیلنے کو قبول کونا ہوگا۔
اس کے بیے غیر معمولی سخیل ، سوخ ، ندرت اور عزم واستقال ل سے کام کرنے کی خرورت ہے
اس کا سطلب بیر ہوگا کہ آئے سے صدیوں قبل بیر مدارس عبس طرح دائے الوقت معاشرہ کی تمام
عزوریات کو بیورا کرتے ہے۔ اسی طرح ستقبل میں بھی اسلامی معاشرہ کی تمام
عزوریات پوداکریں ۔ دوسرے الفاظ میں جب ایک اسلامی عکومت عبدید نظام تعلیم کو اسلامی نظام تعلیم کو اسلامی نظام تعلیم کو اختیار کر سے جو دینی مدارس نے
میں نب بیل کرے تو وہ دراصل عرف بیرکرے کر اس نظام تعلیم کو اختیار کر سے جو دینی مدارس نے
اپنے ہاں دائے کرلیا ہو۔ دینی مدارس متوازی طور براجیے کو ایک ممل نظام تعلیم کی شکل میں
لیمسال میں سے نی نا دان بن کر میند کلیوں بر تناعت شرکریں ۔

اس رَفِصِيلَ بات بموسَكتى ہے اور لورانقشہ مرتب بموسكتاہے ۔ ابنی بات سمجھانے کے بے

لیکن ابنی بات کو ختھ کرتے ہوئے میں بہت جھوٹے بیانے کی ایک شال دول گا۔ مثلاً آغاز کے طور پر ایک دینی مررسہ ا بینے ساتھ ملحق ایک کا رس کا ربح ریا لاکا ربح ، یا میٹر لیک کا ربح .....)
کھو سے اور بیا ں سے کا مرس گر بحویث اسلامی کر دارا ور و بنی معلومات کے حامل ہونے کے ساتھ ساتھ کا مرس کے بہترین بیٹیہ ورگر بحویث ہوں اور ابنا سکر شوائی ۔

اگردینی مدارس اس طرح کے تجربات کریں تواسلامی معاننرہ کی ہرطرے کی عزور بات بیرا کرسنے کے افزان اس طرح کے عزور بات کریں تواسلامی معاننرہ کی ہرطرے کی عزور بات بیرا کرسنے کے لائق مبول کے اور الیبی مثال اور نموینہ بیٹ کریں گے کہ وقت آنے بر بورا نظام تعلیم کے مطابق استوار کرنا ممکن ہوگا۔

#### ۲- اسلامی انقلاب اور مدارس کے طلبہ کی فوت

اب اس معنون کا دو سرامو صوع لینی اسلامی القلاب برباکرنے بین اسلامی معاشرہ کے قیام کی حدوج بر بین دنی مدارس ، لینی ان کے طلبہ واسا تذہ ، کا کیا کر دار ہونا چاہئے۔ اسی ذیل بی سر بحث آئے گی کر قیام باکتنان کے بعداس حبر وجہد بین دنی مدارس کا کیا کر دار رہا ہے۔

قر برطانوی دور بین دنی مدارس نے اسلامی علوم کی شمع روشن رکھنے کا اور ایک محدود دائرہ میں اسلامی اقدار کے تحفظ کا جو کر دار اداکیا ہے اس کی تحسین است مسلمہ کا بر بہی خواہ کرتا ہے لین تیام باکتنان کے تاریخ ساز واقعہ نے دنی مدارس اور ان کے قائدین علاء کے سامنے جو جیلنے بیش کیا ، کیا یہ مدارس اس کا جواب دے سکے ؟

وہ جیلی کیا تھا؟ آزادی کی تحریک اسلام کے نام برجیا نی گئی۔ بیکتان کا مطلب کیب لا الد الا اللہ کے نعرے نکائے گئے اور عام ملمانوں نے محف اسلامی دیاست اور اسلامی معاشر و کے نواب دیکھے کراس تحریک کے لئے اپنا تن من دھن لٹا دیا۔ اہل نظر دیکھے رہے تھے کہنے مکک میں اسلامی نظام کا نفاذ اسان کام نہ ہوگا۔ اسلام کے بیے مخلص ہن تحف کے بیات ن کام نہ ہوگا۔ اسلام کے بیے مخلص ہن تحف کے دیا م کومکن نے کا جیلنے یہ تھاکہ وہ موجودہ جنہ باتی فضا کا فائدہ الحف تے ہوئے اسلامی نظام کے تیام کومکن نے کے لئے اپنی بساطہ بھرسب کچھ کر ڈولے تاکر صدیوں بعد مطنے والا یہ موقع صالع نہ ہو یہ بھیاں

بینی کے اصل نحاطب علماء اوران کے زیرائر چلنے والے ہزادوں مدرسوں کے لاکھوں فلبائقے۔
دینی مدارس کے اساتذہ اور طلبا لاکھوں کا وہ گروہ تھے جن کی پوری زندگی دین کی نذر
ہوتی ہے 'بالعوم زندگی کے بارے میں وہ ما دہ بیر تار نقط نظر نہیں رکھتے ۔ان کی نظر کورت کی فرور دراز
کی زندگی برہوتی ہے اور بھر ہے کہ ان کا جال سارے مک میں بھیلا ہوا ہے ۔کوئی دور دراز
گوشر بھی ان کے افزات سے خالی نہیں ہے ۔مساجد کے ذریعی ان کا عوام سے براہ راست
لوالیو ہے ۔ انہیں اس لحاظ سے ایک منظم گروہ کہا جاسکتا ہے کہ دہ اینے اساتذہ کی ہربات
برائم نگ وصد تنا کہنے کی خوب تربیت پائے ہوئے ہوتے ہیں۔ان عوامل کی وجہ سے دین
مدارس اوران کے طلبا یا کتانی معافرہ کی ایک بڑی قوت تھے داور ہیں)۔

اگریہ قوت متی منظم اور فعال ہوکر اسلامی نظام کے غلبہ کے لیے متحرف ہوج تی تو آزادی کے بیانئے دس سال بعد بیر ملک اسلام کا گہوارہ بن جاتا ، خیروبرکت کا دور دورہ بوت اور سنے متعاشر اسلام کی تفنی کے مناظر دیکھنے اور سننے کی ہنائشوں میں اپنی انکھوں اور کانوں سے نتعاشر اسلام کی تفنی کے مناظر دیکھنے اور سننے کی ہنائشوں سے متدائر اسلام کی تفنی کے مناظر دیکھنے اور سننے کی ہنائشوں سے مترک درنا پڑتا ۔

حالات کے مطابعہ سے الیہ افسوس ہوتا ہے کہ دینی ملاس کے اساتذہ وطلباس کے منتظرہ ہے کہ کوئی دوسرا اسلامی نظام نا فذکر ہے با اس کے بیے جدو جہد کر ہے ۔ حالانا کہ ملائل ملائل اوران کے طلبہ برغلبہ اسلامی کی جدو جہد بدرجہ اولی فرض تھی ۔ بقسی سے ان کے رہنہا حالات کا صیحے اوراک کر کے ملک میں موجو دا بنی طاقت کو غلبہ دین کے بیے استعال نز کرسکے قیام باکسان نے جوزری موقع فراہم کیا تھا وہ ضائح ہوتے ہوئے چالیس برس گذر کئے ۔ دینی تیا درت نے برسوجا کہ دین وقتی نوائل کری جوٹی کا ذورا کا دیں برسوجا کہ دین وقتی نا عراس ملک میں اسلامی نظام کورو کئے کے بیے ایری جوٹی کا ذورا کا دیں کے اور اگر ملائی کئی تو اس کا اندیشر ہے کے اور اگر ملائی کئی تو اس کا اندیشر ہے کہ یہ ملک اسلام قیمنوں کے فرغہ میں چلا جائے اور بہا ب مدارس اور علائی وہی حشر ہوج ہوتے وبخالا میں ہوج کا ہے ۔ وہ بائیس نکات پر دین خطر کرنے کو غیلم کا رنا مرسم جونے دہے حالانا کہ حالات کو بنی موقع کرنا مرسم جونے دہے حالانا کہ حالات

کا تقاضا توبیر تھاکراس جروبہر میں اپنی قوت کی اُنٹری دمق بھی چھونک دمی جائے۔ا

#### کوناہی کے اسباب

باکتان بیں اسلامی معاشرہ کے قیام کی جدوجبد کا بدسرسری تخرید برتبانے کے لیے کا فی ہونا چاہیے کہ اس جدوجبد بیں ہادسے مدارس نے وہ کروادا وانہیں کیا جس کا تقاضاات کا دین ان سے کرتا تھا۔
کا دین ان سے کرتا تھا۔

اس کے ضرور کچھ اسباب تھے۔ان بیں سے کچھ بیر تھے۔

ا - قائدین اس جیبنے کا ادراک ہی شرسکے جو آزادی کے حصول اوراسلام کے نام برصول سے بین آگیا تھار

۲- مدارس کی مسکوں سے کی اظریف اخیرے انہیں کسی متحدہ اقدام کے قابل ہی نہ جھوڑا ۳- انگریزوں کے دور میں دبن کی ایسی تغیم دی گئی حس میں معاشرہ کو مبسلے اور اسلام کو فالب کرنے کا تصور خادح اذبحث متحا۔ آزادی کے بعد بہ جاری رہا۔ اس کو فالب کرنے کا تصور خادح اذبحث متحا۔ آزادی کے بعد بہ جاری رہا۔ اس بے طیبا تبدیلی کے سی احساس اور عزم سے محروم رہے۔

ہم مدرس کے نصاب میں تبریلی کی باتیں توبہت ہوئیں کیکی کسی حقیقی اور انقلابی تبریلی کے نصاب میں تبریلی کی باتیں توبہت ہوئی کی کا اندرسسے کوئی البین نحر کیا مذحلی جو برگ وہارلاتی ۔

۵- درادس کے ذمہ داروں نے اپنے طلباء کو دین کی عملی حدد جہرمیں نترکت سے باز کھا اوراس طرح اپنی طاقت کوخود ہی ہے انٹر نبالیا ۔

لانحمل

اگردینی ماارس کے ارباب وحل وعقد اور طلبا سرزمین باکتنان میں غلبراسلام کی جروجہر میں کوئی منیصار کن کرداراداکرنا جا ہتے ہیں تو انہیں غورو فکر کر کے کوئی مشترکہ لائح عمل اختیار کرنا ہوگا۔ باکتان بھیشہ ہی نازک دورسے گذرا ہے لین شاید میر غلط نہ ہوکر آج کی طرح کے نازک دورسے بہد نہیں گذرا ۔ ابھی دولخت ہونے کا دخم نہیں تجرا ہے کہ نے گھاؤلگانے کی تیاریاں ہیں ۔ ان حالات میں دینی مدارس کے بین لاکھ سے زائد طلبا جوابنی زندگیاں بی کے نے وقف کئے ہوئے ہیں مقصد کا شعور حاصل کر کے میدان میں آئیں تو حالات کا رخ بدل سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں چند بجا ویز بیش ہیں۔

ا رنصاب میں بنیادی چننیت قرآن باک اور سنت کے براہ راست مطالعہ کودی جائے ۔ قرآن کے مطالعہ میں جدید دور کی تفاسیرسے سی استفادہ کیا جائے ۔ ۲ سیرت کا تفصیلی مطالعہ اس عنوان سے ہوکرکس طرح آب نے اپنی زندگی دعو میں مرف کی اور کس طرح آب نے اپنے دور میں انقلاب بربا کی ۔ ۳ اجتماعی زندگی کے فتلف بہلوؤں تعنی سیاسی نظام اور معاشی نظام وغیرہ کے بارے یں اسلام نے جو نقشہ بیش کیا ہے ، وضاحت سے اس کی تدریب کی جائے میں اسلام نے جو نقشہ بیش کیا ہے ، وضاحت سے اس کی تدریب کی جائے میں اسلام نے جو نقشہ بیش کیا ہے ، وضاحت سے اس کی تدریب کی جائے میں اسلام نے جو نقشہ بیش کیا ہے ، وضاحت سے اس کی تدریب کی جائے میں اسلام نے جو نقشہ بیش کیا ہے ، وضاحت سے اس کی تدریب کی جائے ہوں ہیں اسلام نے جو نقشہ بیش کیا ہے ، وضاحت سے اس کی تدریب کی جائے ہوں ہیں اسلام ہی سیارے گراہ مفکرین اور ان سے ملی دنظر بایت کا تنقیدی مطالعہ بھی

۵- حالات حافزه برغور وفکر کی تربیت کے بیے سیمنیار کا طرافقہ فتیارک جائے۔
۹ ر اسلامی انقلاب کے بیے عوام کو متحرک کرنا حزودی ہیں راس مقصد کے حسول میں مساجد اہم کر دارا واکر سکتی ہیں ربیر کام صحیح متربیت یا فتہ انمہ ہی کرسکتے ہیں۔
کرسکتے ہیں۔

ے۔ وینی مدارس کے طلبہ کو اسلامی حیت کے مسائل برسٹرکوں بر آنے بی کلف مذکرنا چاہیے۔ حرمت وین کی خاطرا تناجہا و «دین کی نظری تعلیم کے ساتھ" برکیٹیک "کے طور مرجز ونصاب ہو۔

مر ان طلباکومعائرہ میں ہوسنے والےمظام کے خلاف اواز ملبرکرنے کی تربیت

دی جائے۔اس طرح بیہ طلبہ عوام کے دکھ در دہمیں شریک ہوکران کی آئھ کا آدابن سکتے ہیں۔نبیزاکس طرح اسلام کی مشنا خت مظلوموں کے کمجا و ماولی کی چٹیت سے ہوگا۔

اگرہمارسے دینی مارس کے طلب اوران کے نگراں اور رہب علماء.

کیسوپوکردرج بالا طربیقے اختیا رکریں ، توامیدکی جاسکتی ہے کہ گذشت نہ جالیس برس ہیں جو کوتا ہی رہی ہے ، اسس کا ازالہ ہوسکے اور بابستان ہیں اسسلامی نظام کی منزل قریب ہسکے۔

#### ، مجلّه تعلیم اسلامی تناظر میں۔ سو

# اسلامي رياست ميس نظام تعليم

سجاد سمام سجاد

دوتعلیمی افق برایک ورختال ستاره اس موضوع بر ایک جامع ترین کتاب ہے' جونظری امور سے ہی نہیں بلکہ عملی مسائل سے جمی حقیقت بیندانہ انداز میں بحث کرتی ہے''

يبين لفظ بروفيسر خور شيداحمه

# و بنی تعلیم کے مختلف بہلو

# يروفيسر محمه ياسين ظفر

پاکتنان میں اسلامی معاشرہ کے قیام اور اسلامی اصولوں کے مطابق باکتنانی معاشرہ کی رہائی کے بیش نظر بہ عزوری ہے کہ درس نظامی کے قارغ التحصیل علی کرام کومُوثر کردار اواکرنے کے موقع بہم بہنا کے جائیں تاکہ وہ باکتنان میں نفا ذخر لعیت کے عل کے ساتھ اسلامی تعلیات کوفرائے دیے ہے۔

کسی جبی قوم یا ملک کا نظام تعلیم اور لفاب ان کی تہذریب وثقا فت کا آئینہ دار ہوتا ہے اور مرتب کرتی ہے۔

ہرقوم اسے اپنی عزور بایت کے بیش نظر مرتب کرتی ہے۔

برصغیری انگریز کے آنے سے بہلے جو طرافیہ تعلیم یا نصاب رائے تھا وہ ہاری تمام مزوریات

پوری کر رہ تھا - مدارس کے فارغ التحصیل حکومت کی سطح سے بے کرزندگی کے ہر شبعت یں خدا مرانجام دے رہ شبعت یں خدا مرانجام دے رہتے تھے یکین انگریزوں نے بہاں قدم رکھتے ہی جہاں بے شمار اصلا حات کیں اور نظام تعلیم ہی تبدیل کیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کے عزائم کی کمیل موجودہ نصاب اور نظام سے نہیں ہوگی ۔ حکومت جلانے کے لیے ہر شبعے میں اپنی مرضی کے فرا دفراہم کرنے کے لیے اور نظام سے نہیں ہوگی ۔ حکومت جلانے کے لیے ہر شبعے میں اپنی مرضی کے فرا دفراہم کرنے کے لیے اور نظام نافذکیا۔

مگرافسوس ان بیرنهیں ابنیوں بیر ہے کہ جالیس سال بعد کھی ہم وہاں ہی کھٹرے ہیں جہال ُنگریز ہمیں جیمورکر گیا تھا۔

جابیت توبیرتها که فوری طور برنصاب میں انقلابی تبدیلیاں کی جانبس اور السالصاب انتیار کیاجا تا جو مذہبی نقطہ نظر سے کامل ہوتا اور جدید تقاضوں کو بھی اپر راکرتا اور ساننس اور ٹیکنا لوجی کے موجودہ دور کے تقاضوں کولیرا کرتا۔ اس طرح دینی مدارس اور حبرید نظام تعلیم کے درمیان خلیج مکمل نہیں تو قدر سے کم ہوتی و لکین السانہیں ہوا۔ اس میں ان نکات کی طرف آتا ہوں جن کی نشانہ ہی گرکئی ہے۔

# كرداريس وسعيت

دنی مارس سے فارغ التحصیل علمائے معرف کا جہاں کک سوال ہے تو بہ صرف ابک فضیف مارئ التحصیل علمائے معرف کا جہاں کک سوال ہے قویہ صرف ابک فضیف بیا سکول کی فتخص سے متعلق مسئلہ منہیں ہے۔ ہم نے آج تک انہیں صرف بطور امام ، خطیب بیا سکول کی حدتک آزمایا ہے کیا کہی کسی نے انہیں کسی اور میدان میں بھی جگردی ہے اور انہیں آزمایا ہے۔ میرے خیال بی غیرورت مرف بیر کہد دنیا کہ غیر تربیت یا فتہ ہیں کسی اور میدان میں نہیں جیل سکتے۔ میرے خیال بی غیرورت ہے۔ ہم نے نہیں کھی موقع ہی نہیں دیا۔

ین سمحقا ہوں انہیں اگر موقع مے تولیقیناً اپنی صلاحیتوں سے بہتر نتائ کا سے بلاسکتے ہیں ۔ ان مثال کے طور براس وقت کا بح اور لیے نیور شیوں کے شعبہ اسلامیات اور عربی کام کررہے ہیں ۔ ان کی صرورت کو پول کرنے کے لیے جو مدرسین رکھے جاتے ہیں انہوں نے محض وہ معولی اور خقراضا بیر طرحا ہونا ہے جو لیونیورسٹی کی جانب سے مقرر ٹیں کیا ہی ایکھا ؟ اگر اس عزورت کو معیاری درسگاہو کے فارغ التحیل علاء کرام سے پوراکیا جائے یقنیاً اس کے نارغ التحیل علاء کرام سے پوراکیا جائے یقنیاً اس کے نارغ التحیل علاء کرام سے پوراکیا جائے یقنیاً اس کے نارغ التحیل علاء کرام سے کے قارف کر وہ اسلامیات کی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔

معصرات! اس طرح ان کے لیے ایک نہا بیت ہی عمدہ میدان بن سکتا ہے۔

# معياري مبهتري

موجودہ صورت میں جوشخص بھی فارغ ہوتا ہے ایک نئے دہنی مدرسہ کی نبیاد رکھ لیا ہے اور جندہ کی فراہمی کے لئے بھر لورمہم جلا تا ہے جس کی وجہ سے مدرسوں کا معیار بہت ہی گر گیاہے اور سخق ملارس بھی اس سے مٹافر ہوئے ہیں۔ اس بر کمل پابندی ہونی جاہیے۔ اس کا طراقیہ کار میہ ہے کہ حکومت پاکستان نے جو وفاق منظور کئے ہیں ان کو ذرا متحک اور منظم کیا جائے۔ ہر مسلک اپنے وفاق کو تسلیم کرے اور ان کا بنایا ہوا نظام اور نصاب لینے مدر سے میں رائے کرے اور حقیقے بھی مدارس یا جا معات وفاق کے تحت ہوں ان کی ورحبہ بندی کی جائے۔ اور حکومت کسی بھی اوارے کو رجب ٹر فرزے تا وقتیکہ وہ وفاق کی طرف سے سرٹر نیفکٹ بیش مرکرے اور منہ ہی اسے اوارہ کھولنے کی اجازت دے اور ہر مدرسہ میں کم از کم بجاس طلب کا بوتا عزوری قرار دیا جائے اور وفاق اس نظام کے نفاذ کی ذمہ دار ہو۔

#### سر نماب اورموجوده دورك نقاعني

عربی کامقولہ ہے کہ '' لیکن فرق رجال 'کر ہر میدان کے لیے ادمی مخصوص ہوتے ہیں جس طرح کی انہیں تعلیم دی جائے اس طرح کا اگران سے کام لیا جائے تو بہتر نتائے سامنے میں گے۔ ربی بات موجودہ دور میں عصری تیا دت کے پوراکر نے کی ہے۔ میرے خیال ہی جو فیارت اس وقت سیا ست دان کر رہے ہیں ان سے تو بہتر طور بر ہی انجام دیں سے بشر طرک ہیں۔ معنوں میں عالم ہوں۔ تو وہ میر کام بخوبی مرانجام دے سکتے ہیں۔

لیکن اس کے ساتھ انہیں مجر تربیت کی حزورت سے تاکہ جو کام ان کے مبرد کیا جائے اس کے مسائل کو سمچھ کرفوری حل تلاش کرسکیں - اس سیلسلے میں نصاب کے علاوہ ان کے لیے تربت گاہیں کھولی جائی اوران میں تمام جد دیرمضا مین رکھے جائیں ۔

## درسی کتب کی جدید طرز برتیاری

نفیا بی کتب کی منظے سرے سے تجدید کی حزورت نہیں بلکراس ہی حدید علوم کو بہرطریقے سے سمودیا جائے اور خاص کر دینی ملاس کے ابتدا ٹیرا ورمتوسطہ میں دہ کتب نصاب میں رکھ دی جائیں جوعرب ممالک دستو دبیرا ورم صر) میں را رکے بیں توکانی حدیک حدید تقاسفے بھی پورسے کرسے گاا ورحا شہوں کی بھر ما دستے بھی نجات مل جائے گی۔

## اسانده کی تربیت

موجوده حالات میں سأنیسی ایجا دات اور نئی اصطلاحات سے فائدہ المحانا چاہیہ ۔

خاص کرکیبیوٹر کے ذریعے قرآن کریم اور حدیث سٹرلفہ کی تحقیق ہور ہی ہے ۔ ہرفارغ التحصیل ہونے والے کو آگاہ کرنا چاہیے کیونکہ بیہاں ہر کمتب فکر کے علیحدہ مدارس ہیں اس نسبت سے علیحہ علیحہ مرز ہوں اور ان میں جدید طرفقوں سے تعلیم دینے کا خاص انتظام ہو ۔

علاوہ ازیں اسا تذہ کرام کی تربیت کے بلے منصوص پروگرام ہونے چاہیں ۔ اس کا انتظام بھی مرکز کرے ۔ اس پرفن تدریس ، طرفق تدریس، اصول تدریس جیسے موضو عات کے علاوہ علی طور بر بھی تربیت ہونی چاہیے ۔ اس کے لیے باہر سے کسی اسلامی یونیورسٹی سے ویڈیو کیسٹ منگواتے میں تربیت ہونی چاہیے ۔ اس کے لیے باہر سے کسی اسلامی یونیورسٹی سے ویڈیو کیسٹ منگواتے ماسکتے ہیں اور ان کے ذریعے بہترین طریقے سے ان کا اسلوب اور طریقہ تعلیم دیکھا جا سکتے ہیں اور ان کے ذریعے بہترین طریقے سے ان کا اسلوب اور طریقہ تعلیم دیکھا جا سکتے ہیں اور ان کے ذریعے بہترین طریقے سے ان کا اسلوب اور طریقہ تعلیم دیکھا جا سکتے ہیں اور ان کے ذریعے بہترین طریقے سے ان کا اسلوب اور طریقہ تعلیم دیکھا جا سکتے ہیں اور ان کے ذریعے بہترین طریقے سے ان کا اسلوب اور طریقہ تعلیم دیکھا جا سکتے ہیں اور ان کے ذریعے بہترین طریق سے والوں کو اساد دی جائیں اور ان کی تقردی کی باقاعہ وسفارش کی جائے۔ اور میا ان سے تربیت بیانے والوں کو اساد دی جائیں اور ان کی تقردی کی باقاعہ وسفارش کی جائے۔

# مسلك كالمتلاف

دنی ملائل میں اختلاف مسالک کے اسباب یوں تواور بھی ہموں کے گراکی عام اختلاف جو معلوم ہوتا ہے وہ برہ سے کہ اکثر ملائس میں قرآن وحدیث سے براہ راست اکتساب کی بجائے فقہی مسائل برزیا وہ زور دیا جاتا ہے جس کا نتیج بیہ سے کہ فارغ التحصیل فروعی مسائل برایا سال وقت عرف کرتے ہیں۔

یہی وجہ ہے کہ ہرمسکک کے مدارس دن بدن زیادہ ہودہ ہے ہیں وہ اپنے مسکک کی مرح اینے مسکک کی مرح دیتے ہیں مرف منا ظرے کی مرح کے مدائل مرخصوصی توجہ دیتے ہیں بکہ بین مدادس عرف منا ظرے کی

تربيت دسيتے ہیں۔

اگر ملائرسی قرآن وحدیث سے براہ داست استفادہ کرنے کی تربیت دی جائے نویہ فروی مسائل میں اختلافات کا فی حد تک کم ہوسکتے ہیں۔

### ملارمس اورحکومت

پاکتان میں دننی مدادس کی دواقسام ہیں۔ایک اوقاف کے تحت جل رہے ہیں اور دوسرے صاحب ِ نتروت حصرات کے عطیہ وعیرہ سسے جل رہے ہیں۔

موجوده دورمی دننی مدارس اور حکومت میں زکوٰۃ اور دنگیر فنڈز کے حصول کی حدیک رابطہ سے جوکہ کسی طرح سود مندنہیں ر

پیونکر دنیی مدارس کے منتظمین اپنے مدارس میں حکومتی مداخلت کپند نہیں کرتے البتہ اس کیلے وفاق المدارس کے نخت قوا عد وضوالبط بنانے چا ہئیں اور ان کے نظم ونسق کے تحت درجہ بندی کے حساب سے تعلیم دی جائے توکسی حد تک بیر نظام مرلوط ہو سکتا ہے۔ کے حساب سے تعلیم دی جائے توکسی حد تک بیر نظام مرلوط ہو سکتا ہے۔ یونیورٹ گرانٹ کی رلوٹریں اس سلسلے ہیں معاون ثابت ہوسکتی ہیں۔

#### دومتوازی نظام

عدیدتعلیی نظام اور درس نظامی کو قریب لانے کی اشد عزورت ہے۔ اس سلسے بیل سعود سریس رازم نظام کا مطالعہ کیا جائے تو بہت مفید ہوگا۔ کم از کر بی رائے نظام کا مطالعہ کیا جائے تو بہت مفید ہوگا۔ کم از کر بی رائے نظام کا مطالعہ کیا جائے ہوجاتی ہے کہ نظام ہے اسے اپنانے میں یہ فائدہ عزور ہوگا کہ لڑے میں یہ استعماد پیدا ہوجاتی ہے کہ وہ خودمسائل کو سمجھ کر ان کا حل ٹو ھونڈ سکتا ہے اس کے بعد تھ مدارس میں ہول۔ یہ نظام دو نظاموں کو قریب لانے کے لیے نہایت مفید ہوسکتا ہے۔ دینی مدارس میں موجود نصاب میں رہا من تاریخ ، اوبیات ، پولیٹ کل سائنس ایجوکین وغیرہ مضامین کو ضم کیا جائے منطق میں رہا من تاریخ ، اوبیات ، پولیٹ کل سائنس ایجوکین وغیرہ مضامین کو ضم کیا جائے منطق

ومگراسلامی ممالک میں و نی تعلیم کا نظام ختلف ہے ربعض ممالک میں و بنی مدارس بھی حکومت کے زیر انز چل رہے ہیں۔ نکین ان کے حالات اسنے اچھے نہیں دمثلاً الدیب انڈونیشیا میں دبنی مدارس آزادی سے کام کر رہے ہیں۔ اکثر مدارس کا نصاب ملتا جگتا ہے میں کے نہایت اچھے نتائے ہیں اور طلبہ کے اندر استعماد کھی پائی جاتی ہے۔

اسی طرح سعود ریمیں بھی دبنی مدارس حکومت کے تعت ہیں لیکن ان برعلاء حاوی ہیں۔

وی کی وجہ سے نتائے بہت اچھے ہیں۔

# و بنی مدارس کی اصلاح احوال

## سيد معروف شاه شيرازي

پاکستان اور لعبن و و مرسے مالک ہیں دنی مدارس اپنے ابتدائی ا دوار ہیں ایک کی نظام اللہ ہوا کو مساتھ ساتھ ساتھ کو گی اصلاح اور تبدیلی بروا کو سے ساتھ ساتھ ساتھ کو گی اصلاح اور تبدیلی نہرکی گئی۔ جب اسلامی ممالک برمغربی استعاد کا غلبہ ہوا تو مُستنجی بین کے دوعمل ہیں ہیں مدارس سائی اقدار کے دفاع اورا سلامی طرز زرندگی کو باقی رکھتے کے بیے اپنی اس موجودہ رویش برجم گئے اور مشکل ترین حالات ہیں بھی ان ہیں کام کرنے والے علماء نے اسلامی اقدار کی حفاظت جاری دکھی۔ مشکل ترین حالات ہیں بھی ان ہیں کام کرنے والے علماء نے اسلامی اقدار کی حفاظت جاری دکھی۔ بدلینی حکومتوں کی بالسی بر رہی کر اسلامی تبذیب کو جڑے سے اکھاڑ بھینیکا جائے اس ایخان حکومتوں نے مدارس سے خارغ التحصیل علماء کو میگرک کا درجہ بھی مذدیا ۔ حالان کہ اپنے مضا ہیں ہیں ان کی قابلیت یو نیور سٹیوں کے ایم اے سے میگرک کا درجہ بھی مذدیا ۔ حالان کہ اپنے مضا ہیں ہیں ان کی قابلیت یو نیورسٹیوں کے ایم اے سے میگرک کا درجہ بھی مذدیا ۔ حالان کہ اپنے مضا ہیں ہیں ان کی قابلیت یو نیورسٹیوں کے ایم اے سے میگرک کا درجہ بھی مذدیا ۔ حالان کہ اپنے مضا ہیں ہیں ان کی قابلیت یو نیورسٹیوں کے ایم اے سے میگرک کا درجہ بھی مذفقی۔

## اسلامی مدارس کے فضلام کامیران کار

بدشی حکومتوں کی اس بالسیں کا نتیجہ سر ہواکہ اسلامی مدارس کے فصندا عکامبران کا دمیرود
ہوگیا۔ پہلے بہل سرلوگ فعکہ تعلیم اور محکہ قضا میں تھی کام کرتے تھے، لیکن جب بالیتی حکومتوں نے
جدید لورنی نظام تعلیم ا بنایا اور جدید بور پرن سول اور کر بینل کوٹی نا فذکیا اور نظام تعلیم درنظا میالت
اور کھی نظام حکومت میں انگریزی زبان کولازم کیا ، تو نظام تعلیم اور محکمہ عدل کے درواز ہے ان لوگوں

برکل طور بر بند ہوگے اوران توگوں کا میدان کار عرف اماست اور خطابت رہ گیا ۔اان توگوں بی سے جو توگو رہا دو جارہ دو ان اسلامی مدارس میں تطبور استا دو گربا لیتے جو بہند وستان وغیرہ میں موجود تھے ۔ گذشتہ دوسوسال سے بیر فضلاء اسی کسمیرسی کی صورت حال سے دوجار رہا ہے اور مشکل مرین حالات میں زندگی بسرکرتے رہے ، لیکن اسلامی تہذریب کو بچائے کے لئے انہوں نے جو طویل جدوجہد کی اس کا نتیجہ بیہ ہے کہ آن پوری دنیا میں باک و بہند کے مطالوں ابہوں نے جو طویل جدوجہد کی اس کا نتیجہ بیہ ہے کہ آن پوری دنیا میں باک و بہند کے مطالوں بردینی نزگ غالب ہے اوران کی دینی فکر اور دینی سونت بقابر دوسرے مالک کے مسلالوں کے زیادہ بختہ ہے۔ آج عالم اسلام ہندوبایک کے حبن دوافراد لعنی مولانا سیدا بوالا کا مودودی اور مولانا ایوالیس علی ندوی سے فکری غذا حاصل کرتا ہے ، وہ دونوں افراد اسی قدیم نظام تعلیم کی برداداریں۔

اب ہمارے سامنے اہم سوال ہے ہے کہ اس قدیم نظام کے فضا اء کے بیے میدان کار
کیا ہونا چاہیے۔ تاکر اس میدان کے تقاضوں کے مطابق ان مرارس کے نظام اور نصاب بن
اصلاح کی جائے میرے خیال میں موجودہ میدان کارلینی اما مت ، خطابت اور اسلای مرارس
میں تدریس کے علاوہ ان فضلاء کو محکہ قضا ، جدید برائم ہی ،سسکنٹری اور لیونیورسی لیول کی
تدریس کے علاوہ ان فضلاء کو تیا رہونا چاہیے ۔ اس کے علاوہ محکہ امر بالمعروف اور بہی عن المنکراگر قائم
ہود تو اس کے نئے بھی ان فضلاء کو تیا رہونا چاہیے ۔ مزید ایک اہم میدان کار سے ہونا چاہیے
کر دعوتِ اسلامی کی عالمی توسیع کے لئے ہرسفارت ضافے کے ساتھ تبلیغی آیا متنی ہونا چاہیے۔
اور اس کا انتخاب ان فضلا ، سے ہونا چاہیے۔

ان سنے میدان ہے کا روبیش نظر کھتے ہوئے فضائے اسلامی مدادس کی تربیت کے لئے بواہراف متعین ہوتے ہیں وہ درمے خیل ہیں۔

ا) اسلامی مدارس کے نظام امتحانات میں مظرک الف اے اور بی اے اور ایم اے امیول کے درجات کا تعین اورجن فضلاء نے الیے امتحانات یاس کے درجات کا تعین اورجن فضلاء نے الیے امتحانات یاس کے ہوں آہیں

ی پیجرز لڑنینگ کالمجول میں تربیت کے لیے داخلہ دیا جانا چاہیے۔

۲) محکمہ قضا میں کام کرتے کی خاطران کو نتریعیت دامل ایل بی) کورستریں داخلہ دلایا جائے اور جب تک ان ملاس کے معیار تعلیم کے تعین کا فیصلہ نہیں ہوجا تا اس وقت تک ان فضلاء کو داخلہ کے بیے سخت کسٹ سے گزادا جائے اور جن لوگ کو تبلیغ آناستی محص کے دان کواسلاک یونیورسٹی یا السی ہی دوسری یونیورسٹی یا السی ہی دوسری یونیورسٹی یون الدی کو دوسری یونیورسٹی یا السی ہی دوسری یونیورسٹیوں کے الدی محص کے الراجائے۔

یں بہاں ان تادیخی کوششوں برتنقید کے بغیر نہیں رہ سکتا جو اہل ندوہ اور اہل مکر الاصلاح نے ان فضلا کوان مقاصد کے بیے تیاد کرنے برحرف کمیں جن کے بعے عدید کالیے اور لو نیورسٹیاں الکھوں افراد تیاد کررہی ہیں ۔ جن کا خود اپنا نہ معرف ہیں نہ کوئی مقصد اور نہ ان فضلا کا کوئی معیار اضلاق ہے اور نہ کوئی معیار دین ہے ۔ ان اصلاحی کوششوں کا نتیجہ عرف یہ نکلا۔ ندوہ اور مدرستہ الاصلاح و سرائے میر ) کے فضلانے امامت و خطابت بھی جیور دہ مدارس ندوہ اور مدرستہ الاصلاح و سرائے میر ) کے فضلانے امامت و خطابت بھی جیور دہ مدارس نظام میں (پیسی ایس) یا (سی الیس بی) بھی نہ بن سے ۔ اس بید میرا خیال بیر ہے کہ موجہ و مدارس کی اصلاح کے زیادہ تاج کی اصلاح کے زیادہ تاج کی اصلاح کے زیادہ تاج حبن کا اُوپر تذکرہ ہوا۔ اصلاح کے زیادہ تاج حبن کا اُوپر تذکرہ ہوا۔ اصلاح کے زیادہ تاج حبن کا اُوپر تذکرہ ہوا۔ اصلاح کے زیادہ تاج حبن کی احداد سے بڑھ کر اب کروڑوں افراد ہے قعد میں میں میں ہور ہے ہیں ۔

# دىنى مدارسس كى اصلاح

اسلامی مادس کی اصلاح کی بعینہ اسی طرح حزودت ہے جس طرح حدید بدادس اور یونیوسٹیوں کی اصلاح کی حزودت ہے سے کئی اصلاح کی حزودت ہے سے لیکن اصلاح کا برکام اس طرح ہرگزنہ ہوکہ بجائے اصلاح کے موجودہ نظام ہی درہم برمم ہوجائے۔ مثلًا برکوئی اصلاح کا م نہ ہوگا کہ مادرس کھولے نے ۔ آنے کل جدید برائری سکول منتروم کی طرح کھل ہے براہ اللہ کی طرح کھل ہے براہ اللہ کا حدید برائری سکول منتروم کی طرح کھل ہے براہ اللہ کا حدید برائری سکول منتروم کی طرح کھل ہے براہ اللہ اللہ کا حدید برائری سکول منتروم کی طرح کھل ہے براہ

مدارس کی اصلاح کے سلسلے میں ایک بات محرک بن سکتی ہے وہ یہ کہ حکومت جا روں مدارس کی اصلاح کے سلسلے میں ایک بات محرک بن سکتی ہے وہ یہ کہ حکومت جا روں صوبوں میں ایک معیاری نصاب کے ساتھ کھے مدرسے قائم کر دے جو داخلی اعتبار سے بالکل آز ہوں اور ان میں ایک معیاری نصاب کی تعلیم دی جائے ۔ دوسرے بیر کہ حکومت نے رابطر الدارس یا وفاق المدارس کے نیام جو بور طح تسلیم کر رکھے ہیں ۔ اسلامی مدارس کے نین امتحانات المدارس یا وفاق المدارس کے نیام جو بور طح تسلیم کر رکھے ہیں ۔ اسلامی مدارس کے نین امتحانات وہ لیں اور دورہ عدیث کا آخری استحان اور ان وفاقوں کا ایک نشتر کر بور ڈے ۔ اس طرح ان وفاقوں کو ایک نشتر کر بور ڈے ۔ اس طرح ان وفاقوں کو ایک معیار خود بخو د سامنے آجائے گا۔ اور چو لیورسے ملک کے اندر ایک ہوگا۔

# فضلات دنی مارس اور عهد حاصر کے نقاضے

ایک تصور بر با یا جائے ہے کراسلامی مارس کے فضلا کوان فضلاء کے بالکل برابرلا کھڑاکر دیا جائے جومروجہ بونورسٹیوں میں تیار ہوتے ہیں اور دورحاحز کے تمام تفاضے بورے کرتے ہیں۔ میرے خیال میں اس تسم کی کسی احملاح کی کوئی حزورت نہیں ہے موجودہ دور میں تکنیک تما صنے اور فنی شبعے الیے ہیں کران میں جوشخص کم ہوجائے وہ پوری زندگ میں اپنے شبعے کے تمام تقاضے بورے نہیں کرسک مشاکر کی ان بی جوشخص کم ہوجائے وہ پوری زندگ میں اپنے شبعے کے تمام تقاضے بورے نہیں کرسک مشاکر کی ان بختیئر ایک طاکھ وغیرہ۔

اب اگراسلامی مدارس کے فضلاء کوہی اس نہجے بر لحال دیا گیا تو بھرا امت وخطابت اور اسلامی مدارس یا جدید مدارس میں درس و تدریس کے نظے موزوں افراد کار مرسے سے دستیاب ہی نہ ہوں گئے اورجن فضلاً کو بہت زبایہ و حبر بدتھا ضوں کے مطابق ہم ہم ہنگ کر دیا گیا ، وہ اس فنکشن کوہی بیدانہ کرسکیں گے جو وہ آنے کل بیرا کر رہے ہیں۔

البتدایک تبدیلی مزوری ہے۔ وہ یہ ہے کواسلامی مرارس کے نصاب یا نظام تربیت یں جنرل سائنس اور جنرل نا ہے کی تعیم لاز گا ہمونا جا ہیے اور جب تک ان مرارس میں علاً ان چیزوں کو داخل نہیں کرتے اس وقت تک یو بیورسٹی گرانٹ کمنیٹن اسلامی مدارس کی سندات کو داخلہ یا بلازمت کے وقت میٹرک یاس کے ساتھ مشروط کر دے۔ اس کا فائدہ سے ہوگا کران فضلاء میں سے جولوگ ملازمت میں جامیش کے وہ کا نی حد تک جدیدتقا صنوں سے واقف ہوں کے اور اسلامی مدارس بر معمی اخلاتی دیا ؤ ہموگا کہ وہ ان صروری مضامین کو تنا مل فعال بکریں۔

#### مروحيرنصابي كتب

اسلامی مدارس میں مرقرجر نصابی کتب ایک طویل عرصة قبل کی کھی گئی ہیں۔ گرا تمریح میران ہیں میں بعض قواعد الیسے ہیں جن کو بیڑھا نے کی کوئی صرورت نہیں ۔ متالیں بھی بہت ہی برانی ہیں مثلاً زید، عمر و کمر مجھ مثال کے بعد نمر نیات میں نہیں ہوتیں۔ اسلامی مدارس کے معیار کے مطابق توقع یہ کی جاتی تھی کراسا تذہ خود شقیں کرائمی گے۔ بعض مقابات میر درسوں میں بیٹل ہوتا تھا جسے اجوا مرکبا جاتی تھا اب اگر کہ بول کو کمیسر بدل ویا جائے، تو ایک شکل السی بیش آتی ہے میں کا کوئی حل نہیں ہیں وہ یہ کہ حدید کی بال ساتذہ کے لئے بانوس نہ ہوگی اور خود اساتذہ نئی میں کوئی حل نہیں ہیں وقت محسوس کریں گے۔ اس سے مناسب یہ ہوگا کرموجودہ کی ابول کو اس کوائر کی دوجہ کی ساتھ اور اسی نما میں بیا جائے گر انہیں سہل نبا دیا جائے۔ مثلاً گرائر کی دوجہ کتاب کا فیہ جو نہایت ہی مختفر عبارت میں ہے اور اس سے متبادل کتاب الفیر ابن بالک ہے

جوا شعار بیں ہے اور اس کی نشرے ابن عقبل ہے حبوسا تھ سا کھر فریطانی جاتی ہے بناسب
ہے کہ اہری علاء کا ایک بورڈ ان بینوں کا بوں کوسہل بناکر گرائم کی ایک معیاری کا ب بنائے اور ہر فاعدہ برفط نوطی کی جگر کچھے تمرینات دید ہے ۔ کوشش برکی جائے کر قاعد ہے ۔ بیان کے وقت حتی الوسے وہی عبارت استعال کی جائے جو کا فیہ اور ابن عقبل میں موجو دہ ہے اگر معلک ہے نوبین السطور کے الفاظ کو عبارت میں اضافہ کر دیا جائے تاکہ اسا تذہ کے سئے نامانوس نہ سینی بین السطور کومتن نبا دیا جائے۔

اس ترتیب جدید می ایسے قوا عدمرے سے حذف کر دیتے جائیں جن کی خرورت منہیں ہے اور متن اور فترح کا نظام بالکا ختم کر دیا جائے۔ اسی طرح تلخیص مختصر المعانی اور مطول کو از سرنو تین کتابوں کی حزورت میں مرتب کر دیا جائے۔ یہا گاب میں علم بلاغت کے مطول کو از سرنو تین کتابوں کی حزورت میں مرتب کر دیا جائے ۔ یہا گاب میں علم بلاغت کے اجتمال اصول بین مختصر المعانی کے معیاد کے اور تلبیہ ہوگا ہ بیں فصاحت ، بلا غت کے اعلی اصول بیان کئے جائیں۔ یہ کام تھی موجود ہ فا قبائے ملائے سال سے ماہرین کے بورڈ سے لیا جائے اور جب یہ بورڈ کوئی کتاب تیا رکر سے تو حکومت اس کتاب کو جھاب کرمفت مہیا کرسے اور جوکتاب تھی نئی لانے کی جائے ، چاروں صوبوں میں اس کے بھواب کرمفت مہیا کرسے اور جوکتاب تھی نئی لانے کی جائے ، چاروں صوبوں میں اس کے بھواب کرمفت مہیا کرسے اور جوکتاب تھی نئی لانے کی جائے ، چاروں صوبوں میں اس کے بھواب کرمفت مہیا کرسے اور جوکتاب تھی نئی لانے کی جائے ، جاروں صوبوں میں اس کے بھواب کرمفت میں کورسنر کرائے جائی تا کہ طلباء اور اسا تذہ مشکلات سے دوجار نہوں۔

### اسلامي مدارسس اور فرفه واربیت

مسلانوں میں فرقہ والانہ اختلاف ابندا گذہبی تعصب اورجہات کی وجہ سے عضہ دورِ حبریہ بنا میں فرقہ والانہ اختلافات کا فی حبریہ بنا ہیں کے بچھیلا کوا ورعوام کے اجتماعی شعور کی وجہ سے یہ فرقہ والانہ اختلافات کا فی صدتک کم ہوگئے ہیں ہنٹی جماعتیں السی ہیں جو لیسے اختلافات کوئید بہیں ترمیں ہمالابریس مجمی انہیں لینہ بنا کرتا اور فرقہ والانہ اختلافات کے خلاف ایک فضایا کی جاتی ہے۔

ایکن گذرت تر م عشوں سے ان اختلافات نے سیاسی پارٹیوں کی شکل میں لیکن گذرت تر م عشوں سے ان اختلافات نے سیاسی پارٹیوں کی شکل میں

منودار ہونا خروع کر دیا ہے اور ۔۔ ابنی کی اساس پر اسلامی مدارس کے بورڈاور دفاق وجو دہیں آئے ہوئے ہیں اور ان توگوں نے دابھاڑا لمدارس کوتسلیم کرنے سے فحق اس لئے انکار کیا کہ داللہ المدارس کسی فرقے کی نمائندگی بنیں کرتا ۔ لیکن فرقہ والانہ مسائل کی بنیا دجن با توں پر ہے ان کا تعلق عقائد سے ہے اور عقائد میں سے بھی فروعی عقائد سے درس نظامی کے نصاب میں فرقہ والانہ مسائل کی کوئی کتا ہے بھی شا مل نہیں ہے ۔ دلیو بندی طلباء بربلیوی مدارس ہیں اور اس سلسلے بر کبھی کوئی دفت محسون ہیں طرح بربلیوی طلباء المجدیث کے مدارس میں بڑھے ہیں اور اس سلسلے بر کبھی کوئی دفت محسون ہیں کی گئی ۔ لہذا اسلامی مدارس کے نظام کا فرقہ والانہ مسائل سے کوئی تعلق نہیں ۔ فرقہ والانہ اختا فات کو کم البی ہیں جوشیعہ صنفین کی تصنیف ہیں اور صدلیوں سے دائے ہیں ۔ فرقہ والانہ اختا فات کو کم کرنا یا زیادہ کرنا زائد از نصاب 

Extra مراح بربر علوم سے واقف ہوں گئے بہ شدت ختم ہوتی جائے گی ۔ مراح بیں آئا ہے اور جوں جو سلام علاء جدید علوم سے واقف ہوں گئے بہ شدت ختم ہوتی جائے گی ۔ م

#### حكومت اور ديني مرارس

موجوده دورسی حکومت اور اس کے افسان حس چنرکو بھی اسینے ناتھ میں لیتے ہیں اسے خراب کردسینے ہیں ۔ متال کے طور مرجو چیز بھی حکومت نے قومی ملکیت میں کی اس کی کارکردگی متافر ہوئی۔ مثلاً بنک اور قومی ملارس وغیرہ - اگر اسلامی مدارس میں بھی حکومت کا عمل خانم یا دہ متافر میں بھی حکومت کا عمل خانم یا دو اور اور نیا طرحانے ہو تا کے گا اور نیا طرحانے ہو اسکے گا۔

مچھرموجودہ ملاس بدلتی حکومت کی اسلام ذیمن بالیسی کے خلاف منظم ہوئے تھے اوران بیں الیسی روایات قائم ہموجکی بیں کروہ اپنے مزاح کے اعتبار سے مجمی حکومت کے عمل ذحل کو بیسند منہ کریں گے۔ اس بیے مالیات ، نظم ونسق اور نصابی نظام کے با رہے ہیں وہی با بندیاں منا بہوں گی جو رہے ملارس از خود فبول کریں گے۔

دونظامهما منے تعلیم

ایک کمل اسلامی انقلاب سے بعد تو سیم کن کے اندر اسلامی نظر بہ جبات کی اساس بر ایک کمل اسلامی انقلاب بر با جائے لیکن جب تک اسلامی انقلاب بر با منہیں بہوتا اس وقت تک عبوری طور بران دونوں نظاموں کو باہم مربوط کیا جاسکتا ہے ۔ بعنی درس نظامی کے فارغ التحصیل طلباء ایم لے اسلامیات کے برار تصور کیے جائی دہشر طیکہ میرک باس بہوں) اور انہیں بی ایڈ وغیرہ میں واخلہ دیا جائے باایل ایل بی شریعیت یا الدعو ق فلیلی میں داخلہ دیا جائے اور اس سلسلے میں داخلہ دیا جا عامی ہ فسط ہو، اس موھنوع کی تفصیلات میر سے جائے اور اس سلسلے میں داخلہ میں جاعتوں کی از مرزو درجہ بندی " بین دیمی جاسکتی ہیں۔ ایک دو مرسے مقالے " نظام تعلیم میں جاعتوں کی از مرزو درجہ بندی " بین دیمی جاسکتی ہیں۔

ره ملاخطه بود مجارتعلیم اسلامی تناظریس نشماره بنرم دبایت جولائی رویمبر۱۹۸۹) نشالنج کرده النسی نیوش آف پالیسی اسطار بزر-اسلام آباد-

# مباحث اجلاس ووم

#### مولاناعبدالمالك

اگراب دبنی مادس سے طلوبر تقاضے بچری نر ہوتے کی بات کرتے بی توجد بینظیمی ادارے میں توسط لوبر عزیر مادر کے سے قاعر بین با وجود میں کمان حدید اداروں کو مادی و سائل دافر مقدار میں میسر بی اور قومی سطے بر مترس کی مربر سنی بھی دستیاب ہے، مگروہ ناکام بی اسس کے بیکس دینی ادارے برقسم کے سوفیا نہ سلوک کا نشکار بی اور بوری قوم اس صورت مال بیر فامون ہے اس شکل میں آپ دینی مارس سے کیونکر بہت سی تو قعات با ندھ سکتے ہیں ، بیسے فامون ہے تو می اور ریاستی و صادرے کو تو تدیل کی جیئے۔

#### مسلمسجاد

میرامطلب بیر نفاکر دینیا دادسے اسلامی معاشرے کی تشکیل کے کمل ادادسے ہوں جو ہماری اجہاعی زندگی کی جلہ ضرور بات کو پوراکر سکیں ۔ میں نے کوئی جدید تعلیمی ادادوں کا دفاع نہیں کیا۔ مولانا محدناظم ندومی

یرا دادیے اسلامی معاشرے کی کچے دنر کچے وزرات کو تولول کری رہتے ہیں لیکن عدیہ تعلیم میں میں معاشرے کی کچے دنر کچے وزرات کو تولول کری رہتے ہیں لیکن عدیہ تعلیم میں معاشرے نواد سکے فرریعے برتسایم کرانے یا نافذ کرنے سکے لئے ابتار میں ہوتا چا ہیئے۔ اب تک تیار نہیں ہوسکی کہ ایک طحاکط با انجایئر کو دہنی فرد بھی ہوتا چا ہیئے۔

مسلمسجاد

وداصل اسلامی معاشرسے کواپنا احتماعی نظام جیلائے کے نشے انہی ا داروں سیسے منا سافراد

عنے چاہئیں۔ برعزورت اس وقت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے جب سبکولتیبی نظام اسلی معاشر
کے مطلوبرا ورجائز حق کوتسیم کرنے یا اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی راہ بیٹ سلسل رکا وط بن
بن گیا ہو، ان جب بھاری سیکولر سیاست ، انتظا مبرا ورتعلیم دین سے سلسل بغا وت کرنے والی
بود تیار کر رہی ہے تو لا محالہ ایک مجبور سلمان کی نگاہ دیتی اداروں کی طرف اٹھتی ہے کہ وہ اس
کی دست گیری کریں۔
مولانا محدث اظم ندوی

اس وقت معاشرے کا پولا نظام پونیور سیوں کے فارغ طلبہ میا رہے ہیں۔۔۔۔دینی مدارس سے فارغ لوگ تو نہیں چلا ہے۔ رہر بھی طے شدہ امرہے کرا بلاغ عامر کے اواروں کے طفیل ملک میں علماء کی قابل کیا فہ قدر و منزلت نہیں ہے۔ دوسری طرف لوگ کہتے ہیں کر علماء کو جدبر تقاضوں اور عمری حزوریات کا علم نہیں ، اور وہ مسائل جدیدہ سے نا بلد ہیں ہیں نزدیک اس بات کی شدید مزوریات کا علم نہیں ابیغ دنی نظام تعلیم میں لازماً تبدیلی لانی چاہئے کیونکہ یہ بہت کہ جارے درت ہے کہ بارس کے طلبہ معاشرے اور عمر حاصری بنیا دی معلومات سے بھی یہ بہتے ہوئی اس معاشرے اور عمر حاصری بنیا دی معلومات سے بھی طرورت ہیں ، اگر ملبند معیا رہے علماء پریا نہیں ہوسکیں گے تو اسلامی معاشرے کا عواب پورا مورورت ہیں ، اگر ملبند معیا رہے علماء پریا نہیں ہوسکیں گے تو اسلامی معاشرے کا عواب پورا منہیں ہوسکی گار

مولاناعبرالقيوم بزاروي

معاشرہ عکومت کے اتھ میں ہوتا ہے۔ ۲۰ سال پہنے بیاں اسلامی معاشرہ اس سے قائم تھاکہ اس وقت عکومت اسلامی تھی۔ آپ علماء پر ذمر داری ڈال کر دیکھیے کہ وہ کس طرح اس جیلنے کا مفالم کرتے ہیں۔ سیمیرا جیلنے ہے۔ کہ درس نظامی کے فاضل فرد بر ذمر داری ڈالی جائے تو دہ اسے بورا کرے گا۔ میں وکھتا ہول کرا یک طالب علم کیس پیمیزدا ورخلا صے بڑوہ کرچلی طور پرمطرک باس کر لیا ہے حکومت اس کو اسینے دفائر میں جگہ دیتے ہے۔۔۔۔۔جبکرا کی عالم دین

تیں علوم بڑھ کربھی کسی دفتریں کوئی ملازمت نہیں پاسکتا ۔ معاشرہ نو ددرس نظامی کے فارع فرد کو انجیت دینے سے بہلو بجاتا ہے ۔ یہ سونے دراصل فرنگی سونے ہے جو ان تک ہما ایے اس لاسخ نہے " مفتی سیاح الدین کا کا خیل

ومنی علوم کے طلبہ کو چید کھے کے نظرانداز کر دیسے کے اور دیکھیے کرمقدر انگریزی نظام ہم ماصل کریتے ولسے افراد کے باس بھی ابتدائی اور نیا دی معلوات نہیں ہوسی۔

خالدر تمن اس بحث کا پیمقصود ہے کہ دینی نظام تعیم کی جوموج وہ کیفیت ہے اسے بہر کیسے بایا جائے۔ حافظ مذراح کہ

دین تعلیم کے حاملین کے سئے لازم ہے کروہ زندگی کے تمام مسائل ہیں رہنمائی دسے کیں ہیں ہوگ اسلام کا اقتصادی نظام مذون کرہے اور ایسے علاء تیار ہوں جو سیکورلوگوں کی جگہ ہے سکیں ۔ یہ ہم عام سلمانوں کی درد مندا نہ اپیل سمجھ لینے یا مذنوں کی نحوائش ۔۔۔ آپ دیکھ ہے ہیں کہا فغانستان میں کمیونزم کا سلاب آیا ہواہے اور انتراکی نظر پجر بچھیلا یا جار المہتے۔ گلگت و بنستان میں آغا خانیوں نے زور مکرلا اس بوجستان میں فرلوں کا انرونفوذہ ہے مسحیت کا جو سیستان میں آغا خانیوں نے زور مکرلا ہے، بوجستان میں فرلوں کا انرونفوذہ نے مسحیت کا جو سیلاب بلا آیا ہے اس کا تدارک وسترباب کون کرسے گا ؟ کب پاکستان کے علی دکی بنیا دی تعلیم و تربیت السی ہے کہ وہ ان فتنوں کا تدارک اور مقابلہ حکمت تبلیغ اور دلائل و برا بین سے کرسیں۔ اور دین کی بیاسی نسل کے اس حال میٹنی کرسیں 'چھے معانی رکھنے ۔ ایں جب اس

مسلمسجأ و

ان جدیدفتنوں کے علمی بنیا دوں پرالبطال کے لئے تخصص کے ادارے ہوتے جا ہیں۔ عافظ ندراحمد میرامشاہدہ سے کشیخوبورہ جیل میں جھریا سات عیسائی قیدی پی جنہیں ہفتہ دار با دری ملنے کتے پیں اوران کو کھیل فروط ویتے ہیں جبکہ وہاں کا کوئی عالم دین جبل جاکرسلمان قیدلیوں سے کم اذ
کم ماقات کی بھی زحت گوارا نہیں کرتا۔ خداراہ آپ کچھ نرکچر کبیئے ۔ ورند بھی بیا دری مجبور قیدلیو
بیں مسجبت کا زمر تو کھیلا ہی رہے ہیں ۔ عرف مسجد کو آبا و کر دینے سے تو فرم داری اوا نہیں ہوتی۔
اس سے جن جن وائر وں میں علاء کی عزورت ہیں اس کے لئے تیاری کہیئے، شرعی عدالت
کے لئے ججوں کی عزورت تھی وہ کہاں سے اورکس قدر لائے گئے۔ خداکرے اگر میاں مکمل
اسلامی معاشرہ قائم ہوگا تو بھران جوں کی جگہ لینے والے کون ہوں گئے ، فدا اس حوالے
سے نظام تعلیم کو ترتیب و بھیئے۔ میں جانیا ہوں کہ علاء کی قربانیاں کسی سے کم نہیں ہیں انہوں
نے بھر عدوبت حالات میں دین کا علم حاصل کیا ہیں۔ ۔ . . . . یکین جو کتا ہیں اور نصاب وہ لی
بڑر حدر ہے ہیں اب عرف ان سے کام نہیں جلے گا۔

مفتى عبرالقبوم بنزارى

جن امور کی جانب حافظ صاحب نے متوجہ کیا ہے ان کی ذمر داری کس برہے ؟ علماکس طرح عیسائی مبلغوں کے مان دجیل میں جا کرفروط تقسیم کریں ان بے جا روں کے باس توراری ورس کے درسی جا کہ فروط تقسیم کریں ان بے جا روں کے باس توراری درسی جا کہ میں جبکہ عیسا کا مشنزلوں کی بیشت برام کر و لورب کے فراز اور نوکر شاہی کا تعاوی بھی شامل ہے ۔ میں بھر کہا ہوں کر جوا جھا اور سیمے معنول میں عالم دین ہے وہ اچھا نے ، اجھا مصنف محقق اور مسبلنے بھی ہے اور اس کے اثرات ماحول بر بوت نے ہیں اور ہیں۔

مفتى سياح الدين كاكاخيل

ونی مارس کے فاضل افراد کی راہ میں صرف ایک رکا وط انگریزی زمان کی ہے۔

فربداحمر مراجيه

جہاں تک علی کے کروار کا تعلق ہے وہ صف خطیب اورا مام ہموسنے کی صریک ہی نہیں ہے بلکہ ان کا کروار مبلغ اور واسی کا بھی ہونا چاہئے۔ سیر عزوری نہیں کرعلماء کوسب علوم بر دسترس ہومگر ان کا کروارمبلغ اور واسی کا بھی ہونا چاہئے۔ سیر عزوری نہیں کرعلماء کوسب علوم بر دسترس ہومگر

دگرعوم کے مبا دیات کا علم توان کو بہرطال ہونا چلہ یئے۔ اس بات کی گواہی خود درس نظامی ہیں موجود ہے اس میں یونا نی حکمت وفلسفہ موجود ہے چونکہ یہ اس زلمنے کے تقافے اور کینے تھے اس سے خاصل کیا منعتی ہزاروی صاحب نے قرایا ہے کہ علوم دینی ۲۲ ہیں، اگر عزورت ہوتوان میں کمی بیشی کی جائے گرع هری علوم کو جگہ دی جائے۔ معروف تناه شیرازی

مقالات اورگفتگو سے میں سلمنے آیا ہے کہ لوگ تقریا تبدیلی کی خرورت محسوں کرتے ہیں ایک تو وہ تبدیلی ہوگی جب نظام حکومت صالح افراد کے الحقوں میں ہوگا ، ہمیں تو فکر آنے کی ہونی چلہنے کران حالات میں ہم کیا اقدامت کریں جس کے نیتیج میں ابنیا دینی نظام تعلیم بہتر کردارانجام دے سکے رہیں یہ بھی دیکھینا ہے کہ اسلامی ملارس کو دوسوسال سے علی زندگ سے حوطیحدہ دے سکے رہیں یہ بھی دیکھینا ہے کہ اسلامی ملارس کو دوسوسال سے علی زندگ سے حوطیحدہ کو کھاگیا ہے ، آیا یہزندگی کے دھا دے سے خودعلیحدہ ہموئے یا انہیں جبری طور برالگ کیا گیا ہے ۔ آگر مزرکے بروردہ لوگ آئے بھی ماضی کی طرح دینی اواروں کے لوگوں کو زندگ کے دھا رہے۔ میں شامل نہیں ہونے دیتے ۔

میں شامل نہیں ہمونے دیتے ۔

میں شامل نہیں ہمونے دیتے ۔

فرمدا حمد مراحيه

کوئی البیانظام وفتع کیا جلئے حسسے ان دنیا واروں کے افراد کوزندگی کے طاقت ور دھالیے میں دوبارہ داخل کیا جاسکے مثلاً تربیت اسا نہ ہ کے اواروں میں ان کوتر بیت بھی دادائی جا کتی بسے پاس طرح ان وفا قول پڑستمل ایک مرکزی وفاق جوجس کے تحت ایک، مرکزی استحال ہو۔ اس طرح ان طلبہ کا معیار بلند ہوگا۔

معروف شاه تنيرازي

اگردنی مادس کے نظام میں ایک دم بڑی اور انقلابی تبدیلی المیں کے آونہ اول کی انامت قرآن کی تجویدا ور مروول کو تسل وسینے والے کی شاید نزمل سکیں گئے۔ اس کے سات قرآن کی تجویدا ورمروول کو تسل وسینے والے کی شاید نزمل سکیں گئے۔ اس کے سئے تدریج کی حزورت سے۔

مولاناعيزالماك

جب کے علما کی مانگ معاشرے کے طاقت وراداروں میں منہوگی دبنی مارس کے طلبہ کی کوئی جنبیت بنیں بن سکے گی ۔۔۔۔علماکواپنے نظام تعلیم کے ذریعے ان ا داروں کی فرور ، بن جانا جا ہیںے۔

مفتى عبالقبوم بنراروي

حکومت نے نظائم قضا کے لئے افراد طلب کئے ہیں رہم نے بیش کئے لیکن حکومت نے انہیں نظرا نداز بکرمعطل کرسے رکھ دیا ۔

بروفيسترورت بداحمد

ہمیں بیاہ بینے کراس جیلنے کو تبول کریں کر بیر محصن حکومت کی حدثک نہیں بلکہ معاشرہ خود لینے ایپ کوعلما براغتما د کے بیئے تیا رہائے۔ ایپ کوعلما براغتما د کے بیئے تیا رہائے۔

حافظ نذراحر

حکومت کانظام کارچونکہ استعاری نوآبا ذباتی سون کے تابع ہے اس نے وہ بھنا علی، کو قبول نہیں کرسے گی اور نہ انہیں ہے بڑسے دسے گی لاستہ تو تحود علی کو لکا لذہ ہے۔ کے منھ میں نہ ال

دینی مدادس کے کردار کے تعین بی برامر واضح طور برسطے کر لینا چا ہیئے کہ وہ اسلامی نظام
کے قیام کی حدوجہد بی عوام الناس کو انجھاری اور منظم کریں اس کے ساتھ ہی ساتھ اسلامی
نظر بیرحیات کے مخالفین ، معاندین بمستشر قابی امستخربین ، اور منجد دین کی رلینہ دوابنوں
کے علمی اور علی سطح بر توڑ کے لئے منظم ، مرلوط اور تلبت جدوجہد کریں ینبز عصری تقاضوں
سے عہدہ برا ہونے کے لئے معاشرت وسیاست کے میدان کار بی رہنا کر دار اداکریں ۔
علاوہ ازی تقابل اولیان ، معاصر تحریکات باطلہ کی حکمت علی کے مطابعے اور فکری فتنوں کے نظر دید کے لئے مونز افدام کریں ۔
نجزیر ونر دید کے لئے مونز افدام کریں ۔

#### مفتى سياح الدين كاكاخيل

علاء کے کرواد کے حوالہ سے مدارس میں ہو خامیاں ہیں انہیں و ورکرنا چاہئے۔ ہرمدیسے
کوایک جامع اوارہ نہیں قرار دیا جاسکا اس سے کام کی نقیبہ ہونی چاہئے۔ مدارس کا اپنا
حال بہت بہلا ہے ، معبارگرنا جار ہے ۔ برانی کتا بول براس سے بھی زیارہ تنقید
ہوتی ہے کہ نئی نسل میں اسے بڑی انے کی صلاحیت مفقو د ہورہی ہے محنت کرنے
والے اساتذہ اورجی لگا کر بڑھے والے طلبہ سے مدرسے خالی ہوتے جا ہے ہیں
باقی اس میں کوئی شک نہیں کر ہیں ستقبل کے ہر جی نے کا سامنا کرنے کے لئے اپنے ملاں
سے افراد کا تیار کرنے ہوں گے کئین مسائل اور وسائل دونوں غیر تسلی نجش ہیں۔
سے افراد کا تیار کرنے ہوں گے کئین مسائل اور وسائل دونوں غیر تسلی نجش ہیں۔

خالدرحمل

علاء کوبلاشبر حکومت اورانتظامیر کوئی شبت اہمیت یا چندین نہیں دیتی اوران کے معیار کوقبول نہیں کرتی لیکن یہ جی ورست ہے کرمعا ترسے کے عام افراد میں بھی تو سورتال ختنف نہیں ہے اس کا علاج سو چنا چا ہئے 'کہیں اسلامی روایات اور علم دین کا بیر نبیا دی ادارہ بالکل ہی ہے اثر نہ ہوجائے جس کے رفتہ رفتہ خدشات اور خطرات تو سلمنے اگر سے ہیں ۔

مولانا بإسين طقر

دینی مارس کے وفاق کا نظام منظم کیا جائے جو سندکوجاری کرسے اور سندات کے سقے کو سندکوجاری کرسے اور سندات کے سقے کوختم کرسے کراس روش سنے بھی دائی و منی مارس کی دفعت کو تھیس بہنچ رہے ۔ مولانا عبدالنانی

ایک فاصل اومی کے لئے معیارتعلیم کا تعین کیا جائے رسندات کی تفسیم وران کا معیار بنایا جائے۔ تمام وفاقوں برشنل ایک مرزی وفان بنایا جائے اور ایک کمینی نافی جائے جس میں تمام وفاقوں سے دوافراد محاومت سے نبین افراد اونیور پی گرانلس کمیشن سے بھی افراد گئے جائیں اور بیر بورڈی امتحانات سے دات وغیرہ کی نگرانی کرے ۔اسی طرح درس نظامی کو ایم اے اسلامیات کے مساوی سند قرار دینے سے بجلئے اسلامیا ہے اسلامیات کے مساوی سند قرار دینے کے بجلئے اسلامیا ہے۔

مفتی عبدالقیوم ہزراروی

حکومت اورعوام میں اگر علماء کے خلاف کوئی پینے بابی جاتی ہے تو یہ با قاعدہ معویہ بدی سے عام کی گئی ہے لیکن اگر ملاس کا قریب سے جائزہ لیا جائے توان کی بیمورت نہیں ۔علاء نے عام افراد کی نسبت بہت زیا دہ کام کیا ہے ۔سپریم کورط اور باقی عالیٰ امورسی خود علما ہی فیصلے لکھا کرتے ہیں اس خمی میں ملک غلام علی صاحب کے شاہدا ہی ہوں گے۔

اس کے سلمنے ہوں گے۔

بروفیب مرتورش بیراحمہ

بحث کانچوڑ کچے اوں بنتا ہے کہ بھارا فوری ہدف قدیم اورجد بدنظام ہئے تعلیم کو باہم ملانا نہیں ہے ، اور نہ دنی مدارس حکومت کی سریہ میں کام کرسکتے ہیں ۔ جہاں کک خوالیں خوابیوں کا تعلق ہے ، اور نہ دنی مدارس حکومت کی سریہ میں کام کرسکتے ہیں ۔ جہاں کک حوالیں سے تبرا نہیں ہے دنی مدارس کوعلم دین ہیں مہمارت پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ دوسے معاشرتی اور عمرانی علوم جو دنی علم کے معاون تھے ان پر عور کرنا چاہئے اور حالات کے مطابق نصاب میں تبدیلی کی جانی چاہئے ۔ مدارس کے تعلیم معیار کو بہتر نبایا جائے اور اوادوں کی درجہ بندی کی جائے ۔ اور ان کے معیار کو جانچنے کا طریقہ وضع کیا جائے اسی طرح علوم اسلامیہ کے ان اوادوں کو چند دائر ہے معیان کر کے طلبہ کی تربیت کے لئے اسی طرح علوم اسلامیہ کے ان اوادوں کو چند دائر ہے معیان کر اور کی تنہ مولیت کے لئے مفود بندی کی جائے ، حکومت اور مواشرے کے اعصابی اوادوں ہیں تنمولیت کے لئے مزوری ہے کہ اپنے علی اور علی معیار کے ذریعے انہیں مثنا ترکیا جائے ۔ زبان کے بالے مزوری ہے کہ اپنے میں اینا رو تئے بدن ہوگا۔ انگریزی زبان کو سیکھا جائے تا

عفری جیلنج اور استعاری فرہنیت کا مقابلہ کیا جاستے۔ صحافت اور ابلاغ عامہ
(Mass - Comunication) کے دوسرے ذرائع کی طرف توجہ دی جائے ۔ نود دینی ملارس میں تخصص کے نظام کو دائے کیا جائے ۔ محض وسائل کی تمی کے باعث سمت نہیں ہار فی چاہیئے ۔ سردست ہما رہے وائرہ میں تعلیم ، صحافت اور قانون کے اوارے ہونے بیا ہیں انتظامیات کو بھی شامل کیا جائے۔ معروف شاہ نشیرازی

صحافت اور تحقیق و تالیف کی طرف خاص توجہ وی جلسٹے۔ مولانا محکدنا ظم ندوی

انگرزی کی اہمیت سے الکارنہیں ہے لیک اسے نصاب ہیں نتائل کرنے ہے۔ نقصان ہوگاکر میں ہوگاکر میں معرصے کا تعبین کر ہما مراطالب علم بیک وقت استے بو چھر پر داشت نہیں کرسکتا یکین بہیں مرصلے کا تعبین کر لینا چاہیئے کہ فرا عنت سکے بعدا نگریزی کی تعلیم دی جائے گی۔ لینا چاہیئے کہ فرا عنت سکے بعدا نگریزی کی تعلیم دی جائے گی۔ دیورٹ : حبیب الرحمٰن عاصم 'عبدالجباد بگ

# مجالعاتم بهم

اسلامي تناظرميس

# كيسال نظام تعليم برسيمنياري مكمل رودار

- .... ديني اور لا ديني نظام تعليم
- ..... دومتوازی نظام تعلیم ..... دینی اور لا دینی نظام تعلیم کاانضام
- نظام تعلیم میں دور نگی کے اثرات
- - O ..... ذر بعيه تعليم مين تفريق كامسكله
  - ....مقالیلے کا امتحان اور زبان کامسئلہ
- .....مروجه معيار شخفيق
  - الى نظام تعليم كے خدوخال اللہ مثالی نظام تعلیم کے خدوخال
    - O ..... چیست یاران طریقت
- - O ..... خلاصه بحث

    - O ..... سفار شا**ت**

# صدارتی کلمات

# مفتى سيدسياح الدين كاكاخيل س

مسلمان کی حیثیبن سے ہمارا فرض منصبی اسلامی معاشرے کی تشکیل کے بیے کوشش کرناہت لیکن اس فرایند کی بیاری عرف علماً برمنہیں طوالی جاسکتی سیم جھنا جا ہیں کہ اس فرلی بی اسلامی معاشرے اور حکومت برکھی ہے۔ برابر کی فرمہ داری معاشرے اور حکومت برکھی ہے۔

اس بورسے معاملہ میں بلا شبر نبیا دی ذمہ داری علماء اور دنی مدارس کے طلبہ برآتی ہے اس ذمہ داری کو مدنظر رکھتے ہوئے دنی مدارس کے طلبہ جو بہت بڑی اور اہم فوت برب گر منتشر بی ان ان اس ذمہ داری کا احساس بیدا کیا جائے اور اس بات کی تربیت دی جائے کہ وہ معانترے میں نفیم نمر لعیت اور لفا ذشر لعیت کے جدوج پر کرب حکومت اور انتظامیہ برد با ڈوائیں اور لٹے عامر کومت انداز میں بیدار دکھیں۔

دینی ملاس کے طلبہ ہیں اس ذہن کی تیاری کی جائے کروہ علم کے ساتھ ساتھ معا شرے کو بدارر کھنے کا عمل کھی تیزکریں۔ تبلیغ واصلاح معاشرہ کے یہے و ولان تعلیم بھی اور عمل زندگی میں بھی کو بدارر کھنے کا عمل کھی تیزکریں۔ تبلیغ واصلاح معاشرہ کے یہے و ولان تعلیم کو محض تحفظ معاشس میں بھی کو نشال رہیں کا تخصر براتھ و صرب نہ بلیٹھے رہیں۔ وین حق کی تعلیم کو محض تحفظ معاشس کے یہے نداختیار کریں کیکہ اصل مفصد قرآن وسنت کی عمل واری ہو۔

میرا فاقی احسان ہے کردینی ماارس کے طلبہ کو اس پہلوسسے تیا رنہیں کیا جاتا ، یا بھر بیر پہلو طرابی نشنہ رہتا ہے۔ آباد شاه *بور*ی.

سخفيق كامعلومات افراءمرقع

..... مسلم امت

سووپېت روس مال

انسٹی ٹیوٹ آف پالیسی اسٹٹریز اسلام آباد

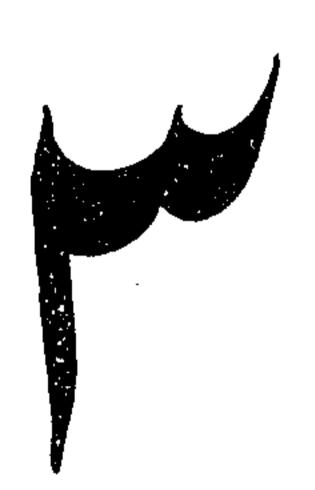

# دینی تعلیمی اوار ہے: افادیت اور مسائل

## مولانا سيد عبدالخالق گيلاني

نملکت فدا وادباکتان کے شہرلوں کو لیوتوں سے گرامتہ کمنے کے لیے ملک کے طول وعوض میں دوطرہ کے اوارے سرگرم عمل ہیں۔ حکومت کے مقرر یا منظور کردہ نصاب ، طربق کار ، قوامین اور نظران کے تحت کام کرے نے واپے اوارے جنہیں حکومتی سرریینی ، قبولیت اور اعانت سیسر سرب میں میں میں اور اعانت سیسر سرب میں میں اوارے کہلاتے ہیں ، بیسال نصاب تعلیم اور اسنا و کی مساوی قدو قبیت کی نبایر بہنظام نظیم اور تقریباً ہر شعبہ زندگی کے لیے افرا دم بیا کرنے کا ذریعہ سمجا جاتا ہے۔

دوسری طرف بعض صاحب عزم علاء کی انفرادی یا چندالی خیر حفزات کی اجماعی کوشنول

سے وجودیں آنے اور جاری رہنے والے ادارے ہیں۔ جن کے قیام کا مقصد ہی سالوں
میں دینی تعلیم کی اشاعت اور آئندہ کے بیے حاملین دین کی تربیت ویروا خت ہے ۔ ان
اداروں کو نہ توحکومت کوئی سربریتی ، تعاون یا قبولیت بخشتی ہے ۔ نہ ان اداروں کے کاربردالان
می حودکوکسی حکومتی قانون یا نگرانی کا بینید نبانا بند کر نے ہیں بلکہ آلیس میں ہی ان اداروں یں
ایک دوسرے سے والبنگی اور ماتھی کاکوئی تصور موجود نہیں کر انہیں کسی منظم تعلیم کل کا ہز وسبھا
جائے اور ان کی جاری کر وہ اسناد کے مسلم مراتب اور معیار مقرر ہوں یا تیجہ بیر لکتا ہے کہ
جائے اور ان کی جاری کر وہ اسناد کے مسلم مراتب اور معیار مقرر ہوں یا تیجہ بیر لکتا ہے کہ
وین کے محدود تصور کے مطابق تعلیم حاصل کر کے جب سے حضرات معاشر تی زیدگی کا خود نیمار

جزوسینتے ہیں توعری زمان کی تدریس یا دین کی تبلیغ سے تعلق جندمنا صب کے سوازندگی کے کسی شیعے میں ان کی مانگ نہیں ہوتی۔

#### موبوده صورت حال

پاکتان جبین نظر مایت بین جس کی اساس می دین ہے۔ حالمین دین کی میکس میری اور مک کے نظام کے لامی ورشعبول سے ان کی معز ولی کسی طرح بھی نہ ملک کے مشقبل کے لیے نیک شکون ہے۔ نہ نفا ذاسلام کے مقصد سے ہم آ ہنگ راس لیے خود علاء اور حکومت دونوں کو چاہیے کہ اس بعد کو کم کرنے کی تدمیر کریں اور علاء کی افا دیت میں اضافہ کے ذرائے افتیار کریں۔

دینی مدارس کے فارغ التحصیل حضرات اخلاقی کی ظرست ہمارے معامرے کا بہتری طبعة ہیں جس ماحول میں ان کی تربیت اور تعلیم ہموتی ہیں اور اس کے دوران جن اخلاقی با بری کا انہیں عادی بنایا جا تا ہے اور امرو نواہی کی تعیل ، خیرو شرمی تمیز ، حلال و توام میں امتیاز ، کا انہیں عادی بنایا جا تا ہے اور امرو نواہی کی تعیل ، خیرو شرمی تمیز ، حلال و توام میں امتیاز ، اور حرص و محم کے بجائے قناعت اور خوف خدا جسی خوبیوں کی جس طرح انہیں تربیت دی جاتی ہے اس کا افران کے اخلاق و کر دار میں پوری طرح موجود ہوتا ہے اور جب وہ اس سلیخے میں ڈوصل کر میدان علی میں آتے ہیں تو ان کا کر دار بقینیا قابل اغلا داور ملک و قوم کے یہ بہت مفید ثابت ہوتا ہے ۔ علام دیا تندادی پابندی و قت ، مینت ، مگن اور جذبہ الوطنی میں دوسروں بربہت فوقیت رکھتے ہیں ۔ آئ ، عار سے معاشرے میں رشوت ، محکام نر بردیانتی میں دوسروں اور دوسرے اخلاقی اور قومی جرائم کی کڑت ہے ۔ اگر ان تمام شعبوں میں دوسرے کمام چوری اور دوسرے اخلاقی اور قومی جرائم کی کڑت ہے۔ اگر ان تمام شعبوں میں دوسرے افران خوابیوں بر بھری حدیک قابو بایا جا سکتا ہے کیونکہ سکول کا لئے کے تعلیم یا ختر حضرات کی جائی تو ان خواب میں ان جائی کو ان خواب میں ان جائی کی کہ جیبت ناکی کا وہ نصورا در ان سے پر بہر کا وہ داعیہ ہرگر نہیں ، ہوتا ۔ جو دینی تعلیم کی دہر سے کی ہیبت ناکی کا وہ نصورا در ان سے پر بہر کا وہ داعیہ ہرگر نہیں ، ہوتا ۔ جو دینی تعلیم کی دہر سے کی ہیبت ناکی کا وہ نصورا در ان سے پر بہر کیا وہ داعیہ ہرگر نہیں ، ہوتا ۔ جو دینی تعلیم کی دہر سے

علاء بب بہت داسخ ہوتا ہے۔ ہما دسے مک میں جہاں شرح نواندگی بہے ہی بہت کم ہے ہ خواندہ لوگوں کی ایک بڑی تعدا دکواس طرح ملی خدمات سے انگ کر دنیا خود ملکی ترقی کے ہے ہے مہلک ہے ۔

#### زبان كامسك

پاکنان کی قوی زبان ار دو ہے جس ہی علاء کی دسترس عام تعلیم یا فتہ لوگوں سے زیا دہ ہونی ہے۔ اگر دفاتر کا کاروبار، عدالتی کارگزاری اور حکومتی خطہ وکتابت کا ذریعہ قومی زبان کو قرار دیا جائے تو حکومتی محکموں سے آفیہ رز کارکس انتظامیہ سے عہد مداروں، قانون اسلای کے وکلاء اور عدلیہ سے ختلف مدارت کے لیے نتیہ میا فتہ لوگوں کی ایک تیار کھیدہ علاء کی صورت میں سیسراکتی ہے۔ ہر محکمہ کے لیے خصوصی تربیت کا اہتمام جس طرح دو مرسے تعلیم بیا فتہ لوگوں کے لیے کرنا بیٹر اسے علاء کی بیا جاسکت ہے۔ اسی طرح طب اسلامی جس کی فصابی کتب میں انگریزی میں نہیں بیک مشرق زبانوں میں ہیں۔ اس میں داخلہ کے لیے علاء کو اہل خرسے والی دی ہے۔ اس میں داخلہ کے لیے علاء کو اہل خرصیل لوگوں میٹرک الیف لے وغیرہ کی شرط عائد کرنا انتہائی زیادتی ہے۔ ویٹی مدارس کے فارخ انتھیل لوگوں کی می بیرقا بو بیا یا اور ملک میں صحت کا کواس شعبہ میں واضلہ اور تعلیم دلوانے سے ڈاکٹروں کی کمی بیرقا بو بیا یا اور ملک میں صحت کا مسلم کی جا جا سکتا ہے۔ نیز علاء کے لئے باعزت روز گارکاموق میں ایک جا سکتا ہے۔

# بابهم افهام وفيهيم

اب تک کی تمام معروفات سے میرامطلب بیہ تھاکہ دینی مدارس کے فارغ التحصیل لوگوں کے لیے میدان عمل میں وسعت بریدا کی جاسکتی ہے اور مک وملت کے لئے ان کی خدمات اور اللہ میں میں میں وسعت بریدا کی جاسکتی ہے اور مک وملت کے لیے ان کی خدمات اور علاء المبیت سے بہتر طور میر فائدہ المحایا جاسکتا ہے ۔ موجودہ حکومت کے بیمن اقدامات اور علاء کی طرف سے ان کی قبولیٹ اس رجحان کی نشا ندہی بھی کرتے ہیں لیکن اصلاح احوال اور حالین

دین کو ایبنے معاشرے کا بہترین اور اہم ترین طبقہ نبانے کے لیے بیریک طرفدا ورنیم دلانہ اقدا بركز كافى نبين ببب ببكه علماء كى طرف سيسهي اس سيسلے ميں اقدام اور حكومت كا تعاون الشد ضرورى ہے۔ یں ابندام ہی میں عرض کر جیکا ہول کر اگر جید دبنی تعلیم سے ادار سے ملک مجر کے طول وعون میں قائم ہیں لیکن سزان کا کوئی نظام تعلیم سیسے شرائیں ہی ہیں ان کاکوئی رلیدا ورتعاون سیسے ہر ا داره خود مختارست اورکسی خارجی نظم کا یا بندنہیں ۔اس بیے ان سے فارغ التحصیل حضرات کے بیے یکسال معیار ابلیت سے مدارم متعین کرنامگن نہیں جن سے مطابق ملی خدمات سے ختلف مدارج كهيلي ان كوابل مبحطا جاسميه اور دوسرت تعليم بإفته افراد كى طرح وسى خدمات ان كوفعولين كى جاسكيں - نصاب تعليم اگرجير قريب قريب كيساں سيسے لينی درس نظامی ہی كی جزوی يا كامل تدري ہوتی سہے لیکن چھوسٹے بڑسے ماارس میں درجہ بندی کے فقدان " نگرانی اور عمومی امتحانی نظام کی عدم موجودگی اور مدارزج تھیل کی تسلیم شرہ شہا دات سے نہ ہونے کی وجہسے اہلیت کی تعيين مكن نبيس بهوتی مختلف مكاتب فكرا ورمسالک كے فروعی اختلافات نعی اتنی شدت اعتبار كريج بب كركسى متفقة نظام برسب كومتحدكرليا خاصا دشوار ببوگيا سب لبكن ان سب وشواريون کا حل تلاش کرنا اوراس حل کوعمل میں لانا تھی تو علماء ہی کی ذمہ داری ہے۔ مروے ازغیب برون أيد وكارس بكند-تواس مشكل كاطل نبين سب إنّ الله لا يغير ما لفوم حتى يغبروا حابالفسهم كراب مك مي بهت سے ذمر دار علائے كرام اس عزورت كا احداس كريكے ين اورايت دلون من اصلاح احوال كى توب ركھتے بين -

تجربہ کار اور راسخ فی العلم علمار کوام ہے اس با وقارا جماع بیں کسی موحنوع کا بخر ہے کہ متائج ا خذکر نا اور بجرا بنی رائے ا ور تجا ویز بیش کرنے کی جسارت کرنا اگر چہ سورے کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے۔ لکین گاہ باشد کر ۔۔۔۔۔۔ بہ غلط بربدف زند تیرے ۔ اور اسلام بی تومعیار رو وقبول بھی من قال کی بجائے ما قال ہے ۔ لہذا بیں بھی چندمعروضات بیش کرنے کی جرات کرتا ہوں عرکر قبول افتد زہے عز وشرف ۔

اب کک کے بیان سے بیر واقع ہوجاتا ہے کہ نظام سرے سے موجود نہیں اوراس کا قیام عزوری ہے ۔ نصاب کی اصلاح اور باہمی اختلافات بی کی بہت اہم ہے اور بونکہ فومی عکومت ملک کے بسرطیفتہ کی فلاح کی ذمردار ہے لہذا اس کا اس معلیلے ہیں مثبت حصد لینا آس کا فرض ہے۔
کا فرض ہے۔

نوط مسلسله سیمینا رئیں جو نکات بیش کئے گئے ہیں۔ ان ہیں سے پہلے اعظے نکات دامل انہی چنروں کے تجزیہ برمبنی ہیں اور جو نکہ ان نکات میں کچھ سوالات متعین کر دیسے گئے ہیں۔ لہٰذا ان نکات کی ترتیب کے مطابق کچھ کہنا ہی زیا دہ مفیدا ور واضح ہوگا۔

### كردارين وسعت كى منرورت

جس طرح ونیا بھریں تعلیم کے دوبڑے ہے ہیں ۔خواندگی لینی بڑھے کے فابل ہونا اور فنی تعلیم لین ماص شبعہ بی تعلیم حاصل کرنا ۔اسی طرح بھارے تعلیم با ذنہ لوگ جی دوبری طرح کے ہوتے ہیں میصل مخواندہ لوگ جن کے بلے سب میدان کھلے ہیں اور وہ مزدوری دوبری طرح کے ہوتے ہیں میصل مخواندہ لوگ جن کے بلے سب میدان کھلے ہیں اور وہ مزدوری سبعہ کے الیوانوں تک ہرمیدان کے شہ سوار ہوسکتے ہیں ۔ دوسر ظیمنے کولوگ جیسے واکٹر، انجنیئر، سائنس وان اور علائے دین جن کی تعلیم ونز بہت ایک خاص شعبہ کے لیے ہوتی ہے اوراگر چیہ وہ السان ہونے کی نبیا و پر بعین دفعہ دوسر سے شعبوں ہیں بھی ابنی صلاحبیوں ہے مقام پیدا کر سیتے ہیں خصوصاً سیاست میں، لین ان کا اصل میدان وہی ہوتا ہے ہی کے ابنی صلاحبیوں انہیں تبارکیا گیا ہوتا ہے ۔ علاء کا موجودہ کر داران کے مقام کے سانی نہیں ہے ۔ البتد اسس کا میدان بہت محدود ہوکر رہ گیا ہیں جو میران ختف سے جا بئی جن بی جا بیٹ جن میں جو دیں سے علاء کا ملاطم مذکٹ جائے اور وہ مناسب روزگار کے ساتھ ابنا فریفیڈ منعبی ادا کرتے رہیں ۔ ورینہ کا ملاطم مذکٹ جائے اور وہ مناسب روزگار کے ساتھ ابنا فریفیڈ منعبی ادا کرتے رہیں ۔ ورینہ خواندہ آدمی کی چیست سے تو پہلے بھی دنیا ان کے لیے ننگ نہیں ہے ۔ وہ اپنی فصوصیت سے تو بہلے بھی دنیا ان کے لیے ننگ نہیں ہے ۔ وہ اپنی فصوصیت سے تو بہلے بھی دنیا ان کے لیے ننگ نہیں ہے ۔ وہ اپنی فصوصیت سے تو ایک بھی دنیا ان کے لیے ننگ نہیں ہے ۔ وہ اپنی فصوصیت سے تو بہلے بھی دنیا ان کے لیے ننگ نہیں ہے ۔ وہ اپنی فصوصیت سے تو بہلے بھی دنیا ان کے لیے ننگ نہیں ہے ۔ وہ اپنی فصوصیت سے تو بہلے بھی دنیا ان کے لیے ننگ نہیں ہے ۔ وہ اپنی فصوصیت سے تو بہلے بھی دنیا ان کے لیے ننگ نہیں ہے ۔ وہ اپنی فصوصیت سے تو بہلے بھی دنیا ان کے لیے ننگ نہیں ہے ۔ وہ اپنی فصوصیت سے تو بہلے بھی دنیا ان کے لیے ننگ نہیں ہے ۔ وہ اپنی فصوصیت سے تو بہلے بھی دنیا ان کے بھی دنیا ان کے دوبر ایک فیور کو دوبر کیا دوبر کیا دوبر کیا ان کے دوبر ایک فیور کیا دوبر کیا د

بے نیا زہوکر کھے بھی بن سکتے ہیں لیکن اس سیمیناد کا مقصد لقیناً ان لوگوں کے لیے موقع روزگار
کی توسیع پرغود کرنا نہیں بلکران کی اپنی خصوصیت کے ساتھ دوسرے شعبہ ہائے حیات پانہیں
موز زبانا اوران کے میدان عمل کو وسیع کرنا ہے۔ میری نظریں سول کا پورا دفتری نظام علاء کے
موزوں ہوسکت ہے اور علی ء ہرعہدہ پرکام کرنے کے اہل ہیں۔ قانون اسلامی کے عالم ہونے
کی وجہ سے عدلیہ کے تمام عہدوں اور دکالت کے لیے موزوں ہیں ۔ طب اسلامی سے والبتہ
ہوسکتے ہیں اور محکر تعلیم کے تدریسی اور انتظامی سب شعبوں میں بہترین کام کرسکتے ہیں۔

### فواعر وصوالط

درس نظامی کا موجود ہلیمی معالسلی نجن نہیں "ورس اتوکسی صدیک موجود ہے نظام"
بالکل نہیں ہے اور جب کل بیر شعبہ تعلیم نظم اور با قاعدہ نہ ہو، حکومت سے اس کی امہیت نسیم کرانا بہت شکل ہے ۔ نہی اس کے تعلیم یا فتہ لوگوں کے درجات متعلین کئے جا سکتے ہیں۔ دوسری طرف علیء ابنی خود فتاری سے دست بر دار ہونا اور اپنے اداروں کو غیر بیمدرد حکومتی انتظام کے قبضہ میں دنیا لیند نہیں فواتے۔ اس کے با وجود بیرسٹلہ لا نیمل نہیں ہے کیؤکر جدید تنظام کے قبضہ میں دنیا لیند نہیں فواتے۔ اس کے با وجود بیرسٹلہ لا نیمل نہیں ہے کیؤکر جدید تنظام میں جی الیسے نو و فتار اوار سے شلا مشنری تعلیم اوار سے اور پابک سکولز موجودیں۔ جواگر جیم قرر کر وہ نصاب پڑھاتے ہیں لیکن اندرونی طور برخود نخار اور ایک و فرق کے اپنے جواگر جیم قرر کر وہ نصاب پڑھاتے ہیں لیکن اندرونی طور برخود نخار اور ایک عادات کے خود وہم دار ہوتے ورائے رکھتے ہیں۔ طاز مین کی تقری و معزولی میں ازا داور اپنی عمادات کو تسیم کرتی ہے اور اس کے ذریح انتیام کرتی ہے اور ان کے قور فیم درجات کو تسیم کرتی ہے اور ان کے ذریح انتیام درورات کی تسیم کرتی ہے اور ان کے ذریح انتیام درورات کی تعلیم درورات کو تسیم کرتی ہے اور ان کے ذریح انتیام درورات کی تبیم درورات کو تعلیم درورات کے تعلیم درورات کو تسیم کرتی ہے تاون کا بیا بند نہیں بناتی۔

بالکل اسی طرح اگردنی ملائرس تھی مختلف درجات تحصیل کے بیے مقرر کردہ نصاب کے بابند ہوں اوران درجات کو حکومت سے تعلیم کرالیا جائے توخو د نتا ررہ کربھی وہ حکومت کا تعاون اور تدریس کا معیار بہتر حاصل کر سکتے ہیں اوران کے فارغ التحییل علماء ایک مقرمعیار

کے حامل ہو سکتے ہیں۔ اس مقصد کی طرف کچھ مینیں رفت تھی ہوئی ہے لینی چار وفا قوں اور لبعض اور داروں کی آخری سند کو حکومت نے تشیم کرلیا ہے۔ لیکن اس سے نظام میں کوئی بہتری بریا نہیں ہوسکتی کیونکر اس سے نجلی سطح برکوئی معیاریا درجات طے نہیں کچے گئے کے۔

## فواعد صوابط صحيح تجاويز

اس سلسلے میں میری مجا ویزیہ ہیں ۔

ل) رابطق المدارس الاسلاميه سميت تمام وفاتوں كے نامزدكروہ دوادكان إسلام يونيورس المار الباد كے دواركان اور حكومت كى طرف سے كم ازكم بمين ادكان برتيم ك اكي بورڈ تشكيل ديا جائے جوجہ ديدتويم كے درجات كے مطابق ديني تعيم كے نصابی درجات معنین كرے اور نظام امتحان جارى كرے ۔ قواعد وصنوالط بنائے اوران نفاذكن نگرانى كرے - ہراجلاس كے ليے بارى بارى وفاقوں كے اركان كومدر بنايا مفاذكن نگرانى كرے - ہراجلاس كے ليے بارى بارى وفاقوں كے اركان كومدر بنايا جائے اور حكومت كے حكم تعلیم سے اس بورڈ كا حرف اتنا بى تعلق ہوكہ ہر درجہ كى منها دات كامر شہر وہى تسيم كيا جائے جومتوازى جديدتيم كے ورجہ كل بسے ایسے خصوصی اور خود مختار بورڈوں اور يونيورسٹيوں كا تيا منصوصی اور خود مختار بورڈوں اور يونيورسٹيوں كا تيا منصوصی اور خود مختار بورڈوں اور ایونيورسٹيوں كا تيا منصوصی شعبوں سي بيا ہے حكومت كے قانون ميں تسيم شدہ سے اورا بخنير بي سينيورسٹي الگريکا پر لونيورسٹی ا ورشيکنيکل يونورسٹی منوجود مثانيں ہيں۔

ب) مارس کے قیام پر بابندی بالکل نہیں ہونی چاہیے کیونکہ یہ بھیشہ سے ازادلنہ قائم ہوتے آئے ہیں اور انہی میں سے لبخت نہایت کا میاب ٹابت ہوتے رہے ہیں۔
البتہ بورڈ کے بال کسی بھی مدرسہ کی منظوری کے لیے کچھ فنوالبط مقرد کرنا عزوری ہوگا جن کی پابندی کے بیے راس مدرسہ کی جنٹیت تسلیم شدہ منہوگی۔
جن کی پابندی کے بیٹے اس مدرسہ کی جنٹیت تسلیم شدہ منہوگی۔
جن کی بابندی کے بیٹے اس مدرسہ کی جنٹیت تسلیم شدہ منہوگی۔

یہے مدرسہ کے سرمیفکیٹ کے بغیرانہیں قبول نہ کیا جائے مصبے جدید تعلیم کے داوں میں مروج ہے ۔

د) سابق تعیم یا فتگان یا ملازمت ببیشہ نوگوں کے لیے بور فح میں برائیوری استانات کر عابیت رکھی جائے تاکہ دینی اداروں میں داخلہ نہ لے سکنے والے طالبان علم دین کوبھی اپنے علم میں اضافہ کا موقع مل سکے۔ کا) مدارس کی بھی درجہ بتری کی جائے اور مائی سکول انٹر کا ہے ، فحرکری کالجے اور

ک) مدارس کی بھی درجہ بتری کی جائے اور ہائی سلول ، انٹر کارنے ، ڈکری کارنے اور ہائی سلول ، انٹر کارنے ، ڈکری کارنے اور ہائی سلول ، انٹر کارنے ، ڈکری کارنے اور ہائی۔ یونیورسٹی کی طرح ان کے بھی مقرر نام ہوں مثنا مدرس ہ والحلوم ، جامعہ وغیرہ ۔

#### نصاب اورموجوده نفاض

ان سے کوئی میں موسال پیشتر جب برصغ ہیں موجودہ درس نظامی کا نصاب بخویز کیا گیاتھا۔

یر نصاب دبن و دنیا دونوں کی حزورتوں کو بیش نظر دکھ کر تر تیب دیا گیا تھا اور وہ تمام غیر دینی مضا میں بھی اس بس شامل تھے جن کی اس زمانے میں حزورت تھی۔ جیسے ربایسی تالیخ، بیت مساحة الارض وغیرہ - بہذا فارغ التحصیل لوگ عصری تقامنوں بر بورا اتر نے اور دوسروں کی فکری ربنیا کی کے بے موزوں ہوتے تھے ۔ حالات بر لئے کے ساتھ ساتھ جب مسافالوں کے باتھ مسے قیا دت کلگ کی توساراز ورصرف و منی علوم اورعربی زبان کی تدراس بررہ گیا۔ بھر جب علاہ کے حصر میں صرف امامت وخطابت ہی رہ گئی تو دینی علوم میں کمال حاصل کرنا بھی غیراہم ہوگیا اور حصے میں صرف امامت وخطابت ہی رہ گئی تو دینی علوم میں کمال حاصل کرنا بھی غیراہم ہوگیا اور مطابق دین کی روشنی میں لوگوں کی دہ خال کی کرسکتے تھے ادھر جدیدتھ بی نظام نے مذہب کو دائرہ تعلیم مطابق دین کی روشنی میں لوگوں کی دہ خال کرسکتے تھے ادھر جدیدتھ بی نظام نے مذہب کو دائرہ تعلیم ایک دو سرے کے نحالف بن کردہ گئے جدید مقیم مناوت کردیا اور دونوں نظام ہائے تعلیم ایک دو سرے کے نحالف بن کردہ گئے تھ دید میشتر ایس خال میں اس خال کی اور جدید علوم کوشجر ممنوع سمجھ اب بایک تان میں اور بیاں عمل کو اور میں اس خال کی اور دونوں نظام ہائے تعلیم ایک دو سرے کے نحالف بن کردہ گئے تو دید میں اور جدیل کی دو سرے اس با بایک تھی نظام نے دو سرے اس بایک تعلیم کا دھاس کردیا گئے ہوئے ہی نظام کو نیک میں اس خال کی باس خال کا دھاس کردیا گئے ہوئے ہی نظام کی دوسرے اسلامی ما لک میں اس غللی کا دھاس کردیا گئے ہوئے میں نوع سمجھ اب بایک تعلیم کا دھاس کردیا گئے ہوئے میں نوع سمجھ نے اب بایک تان میں اس خال کی دوسرے اس کی دوسرے اس میں کردیا ہوئے کی دوسرے اس کی دوسرے کے نواند کی دوسرے کی خواند کی دوسرے کی خواند کی دوسرے اس کی دوسرے اس کی دوسرے کی دوسرے اس کی دوسرے اس کی دوسرے کی دوسرے

کچھ د بنی معلومات لازم قرار دی گئی ہیں و ہاں علماء بھی حبر مدیعلوم کی اسمبیت کوتسلیم کرنے گئے ہیں۔
اس بینے اب ضروری ہوگیا ہے کہ درس نظامی کا نصاب بھی از سرنو ترتیب دیا جائے۔ دونوں مقاصہ لینی حصول علم دین اور جربد علوم سے واقفیت کے لیے کتا بوں کا انتخاب اوران کی درجہ نبری مجوزہ بورڈ کے ذریعے ہوسکتی ہے۔

#### نصاب كے بارسے میں نجاور

اس سلسلے میں جندر سنھا تجا وریز سیر ہو گئی ہیں۔

ل) ابتدائی درجوں کے لیے دینی مدارس میں بھی وہی نضاب دائے ہوجو جدید مدارس میں ہے۔ تعنی نوشت وجواند، روزمرہ ریاضی، پاکتان اور عالم اسلام سے واقفیت اور عام سائنس کی ابتدائی معلومات جن دینی مدارس میں اسس کا انتظام نہ ہو وہ اس ورجے کے تعلیم یا فتہ بچوں کو داخلہ کے لیے منتخب کریں۔

وریطے ہے ہیں میں میں میں میں میں کہ کے لیے السال اس بجویز کیا جائے جس میں نئی معلونا کو اُرٹس کے علوم کے برابر قرار دیا گیا ہو۔ حید میدا دا روں میں سائنس اور اُرٹس کے طلبہ میں اُلک ہوجائے ہیں اور اُرٹس کے بہت سے علوم میں سے کوئی سے میٹرک ہی میں الگ ہوجائے ہیں اور اُرٹس کے بہت سے علوم میں سے کوئی سے میٹرک ہی میں الگ ہوجائے ہیں اور اُرٹس کے بہت سے علوم میں سے کوئی سے نتیب مضامین کا امتحان یا س کرلے والے میٹرک کی سندا ور تمام حقوق کے متحق ہوتے ہیں چونکہ انگریزی ،عربی ، فارسی غیر علی زبانوں کا خودمضامین کی تدرسی سے کوئی تعلق نبیں ۔اس لیے انگریزی بڑھے والوں میں سندکے ستحاق میں کوئی فرق نہ ہونا چاہیے ۔ انگریزی کو لازمی قرار دسے رکھنا اور ہرسال سکولوں کے میں کوئی فرق نہ ہونا چاہیے ۔ انگریزی کو الزمی قرار دسے رکھنا اور ہرسال سکولوں کے میزاروں نبیے فیل کرنا توسیع تعلیم کے مقاصد کے قطعا خلاف اور قوم پرظام ہے ۔ میں نالؤیہ فاصر تعین اظرم ٹیر سے اور عالیہ لیمنی گر بجوالتی میں ہیں اُرٹس والوں کی طرح دنی علوم کی فیلے دیرا متحان دینے اور شہا دات عاصل کرنے دنی علوم کی فیلے دیرا متحان دینے اور شہا دات عاصل کرنے

کاحق ویا جائے۔

د) بیرشها دات و بی ہوں جو حبر دیدا داروں کے طلبہ کو جاری کی جاتی ہیں الگ سند جاری کرکے اسسے دوسروں کے برابر قرار دنیا ایک نداق ہے اورصاحب شہادت کواچیوت نیا دتیا ہے۔

لا) دینی مدارس لینے بال رماینی ، عام سائنس ، علم التعلیم ، تاریخ ا ورمعاشیات کی تدرلس کا درجه مبروجه بندولست کرس ا وراسلامی نقطم نظرست ان علوم کی تدرلس کردی - قلسفه مطلقا اورمنطق ا صطلاحات کے سوا خارج کر دیسیت جابش -

و) تفسیر و حدیث اور نقرس مروجرگا بین میم موزون بین اوران کا بدلنا فرری بین اگرچیموزون ترکا انتخاب کیا جاسکتا ہے۔ نکین اصول نقر معانی و بیان اور نوی بی بیجیده مباحث و الی کتا بول کی بجائے الیبی کتا بین مقرری جا بین جونفس معنون کو مام فیم انداز میں بیش کرنی بین بیشکل بندی کا زبانه گذرگیا اور مقصد علم حاصل کرنا جسے نه کرکوئی خاص کتا بسیجا - الیبی کتب وستیا ب میری بین اور جہال حزوری ہو از مرنوس بیبی کی جاسکتی بین -

## طريق تدريس وتربيت اسأنذه

تراسی معاونات سے استفادہ انہائی حروری ہے جس کی کم از کم صورت نختر سیاہ کو استفالہ ہے استفادہ انہائی حروری ہے جس کی کم از کم صورت نختر سیاہ کو استفال ہے استفال ہے استفال کی بجائے باس کے ساتھ جائزہ کے حبر برطر بھتے استفال کرنا مفید ہے۔ وقت کی بچت ، تانج کا زیادہ یقینی ہزیا ورجائزہ کی وسعت ان کے فوائد ہیں۔

اسا تذہ ہے۔ ربفہ رسٹر کورسٹران کے علم میں احنا فدا ور طربقہ ٹاسٹیے تدرسیں میں بہتری کا باعث ہونے ہیں۔ چھوٹے درجے کے مدارس کے اساتذہ کو جا معات میں کورس کرائے جا میں نیز جاسات میں استیار ہے جا میں نیز جاسات میں استیار ہاتھ ہے علم استیار ہے ہے مدارس کے اور در کا اہتمام علم استیار ہی درجوں میں لازمی ہویا ہجوزہ تعلمی بور ڈکے زبرانتظام تربیتی ا داروں کا اہتمام ہوجو بحض مدرس کی فنی تربیت اور در لفیر لیٹر کورسنر کے لیے ہوں۔

#### اختلاف مسالك

اختلاف سالک اگرچہ فروعی ہے لیکن اس میں اٹنی شدت آجکی ہے کہ اس کوسی وبا فہ ۔ سریم نہیں کیا جا سکنا البتہ جو نکہ مجوزہ بور طونما مسالک کے نمائندوں پرشتل ہوگا اوران کی منظوری ہیں سے مندہ نصاب جا رہ کیا جا سکے گا لہٰذاخودان کی وجہ۔ ببریمی افہام وتفہیم کی فضا ہموار ہوگی اورا کی۔ ہی نصاب کے مارغ التحصیل لوگوں میں اختلافات کی شدت نہیں ہے۔ گی اس لیے آئندہ کے بہنری کی جمہنری کی جاسکتی ہے۔

### حكومت ومدارس مين تعلق

اس برتفیل میں برخوا اب محورت بہت ہے۔ الاروں کو ذکو ہ سے املاد مجھی وہی ہے اوران کو ڈی تعلق ہی مذرکا اب محورت بہت ہے اماروں کو ذکو ہ سے املاد مجھی وہی ہے اوران کی آخری شہمادت دورہ حدیث کو ہے دل سیالیم بھی کر حکی ہے ۔ حزر رت اس بات کی ہے کر حرف نصاب ادر سعیا رتعلیم میں حکم سے اور دینی اواد ور میں اتفاق ہو تاکر شہا وان حقیقی قدر زیر قست میں دو مرے اواروں کی طرح ہوں اور حکوست و نی اواروں کو بر می تعلیم ہے پرائیو بئ اوادور کی طرح گرائے بھی دست میں دوس کا مرح کی اوادوں کو بر می تعلیم ہے پرائیو بئ اوادور کی طرح گرائے بھی دست کی میں دنیل نہ دسے ملک تمام محکل نے تعلیم می نے دور معلی میں دنیل نہ دسے ملک تمام محکل نے تعلیم اور دیلے میں دنیل نہ دسے ملک تمام محکل نے تعلیم اور دیلے میں دنیل نہ دسے ملک تمام محکل نے تعلیم اور دیلے میں دنیل نہ دست ملک تمام محکل نے تعلیم دیلے دیلے میں دنیل نہ دست ملک تمام محکل نے تعلیم دیلے دیلے میں دنیلے میں دنیل نہ دست ملک تمام محکل نے تعلیم دیلے میں دنیل نہ دست میں دنیلے میں دنیل نہ دست میں دنیلے کے دور کے دیلے دیلے میں دنیلے دیلے میں دنیلے میں دنیلے کی در کے دیلے دیلے کے دور کے دیلے دیلے کی دور کے دیلے دیلے کے دور کیلے کے دور کے دیلے کے دور کے دیلے کے دور کی دور کی دور کی دیلے کے دور کی دور کی

د ومتوازی نظام

حبب ببريويها جا ناست كرايا ب ورس نظامى او بندر بح حديد نظار نعلم الماضم كريد

بالکافتم کردسینے کے حق میں بین کیونکراکی ہی ملک میں دونظام بیک وقت دانے رہنا نرمفید بهوسکتا ہیں بنرمطلوب۔

یں اپنی اس جوات بر بڑی معذرت کے ساتھ یہ واضح کرنا عزودی سمجھا ہوں کواؤل تو بہاں دو نظام ہیں ہی نہیں بگر ایک طرف ایک نظام ہیں اور دو مری طرف فئ تعلیم کے جبند اور سے جن کا کوئی نظام نہیں یہ بیان اگر دو یا زیادہ نظام موجود بھی ہوں تو یہ کوئی غیر سفید صورت نہیں بلکہ تخصص کی ایک معورت ہے۔ جو ایک ہی نظام کے تحت نح تلف شعبوں ہیں بھی ہوسکتا ہے اور الگ الگ نظاموں کے تحت بھی کیا ہما دے ملک کے الگ الگ معولوں کے محت بھی کیا ہما دے ملک کے الگ الگ معولوں کے محت بھی کیا ہما دے ملک کے الگ الگ معولوں کے محمد اور ایٹ بائی لازموجود ہیں ۔ نظام ہے تے تعلیم کوئی سیاسی نظام نہیں ہیں کہ ایک ملک میں صرف اور ایٹ بائی لازموجود ہیں ۔ نظام ہے تے تعلیم کوئی سیاسی نظام نہیں ہیں کہ ایک ملک میں صرف ایک ہی جا ویز نمیز باہمی لالطم کے حدود کارٹ تہ نکات بر بحث کے دوران ذکر ہموچکے ہیں ۔

دیگرسلم ممالک میں سے معر سخودی عرب اور مالدیپ نے اس سلسے میں کچے اقدامات
کے ہیں لیکن ہم لوگ ان کی تفصیلات سے پوری واقفیت نہیں رکھتے البتہ سعودی عرب
کے نظام نہیم سے متعلق ہم اتنا جائے ہیں کہ وہاں تا توبہ عامہ کہ ساری تعلیم ایک ہی ہے
جوابنی زبان میں ہے اور اس کا مہت اہم حصہ دبنی تعیم بیشتل ہے ۔ اس سے آگے جدنیلیم
کا شعبہ الگ ہو جاتا ہے جس میں و منی تعلیم اخریک شامل رہتی ہے اور دینی تعلیم کا شعبجام ہو اساسے اور ایم کا شعبہام کے موری سے اس کے جانو ہو اساسے اس کے جانو ہو اساسے اس کے جانو ہو اساسے اساسے اس میں انگ ہو جاتا ہے جس میں مینی مین دین تعلیم ہوتی ہے اس کے باوجود شہما دات کا در حمالی ہے اور ایم انگ ہو جاتا ہے جس میں میں میں اس کی جادے ہو اس کے دونتوں کی صورت میں ہیں ہے سوائے اس فرق کے کرسعود رہمیں بیرسب کچھ ایک بین کر دہ تجاویز کا حاصل بھی میں ہے سے سوائے اس فرق کے کرسعود رہمیں بیرسب کچھ ایک بین نظام کے دونتوں کی صورت میں ہے جب ہم ہوگی کرنا ہوگا۔ وہا علینا الا البلاغ ۔ ہی نظام کے دونتوں کی صورت میں ہے جب ہم ہوگی کرنا ہوگا۔ وہا علینا الا البلاغ ۔ اس کو انگ کرکھ کرم دید زیا ہے کی صورت وہ سے ہم ہوگی کرنا ہوگا۔ وہا علینا الا البلاغ ۔ اس کو انگ کرکھ کرم دید زیا ہے کی صورت وہ سے ہم ہوگی کرنا ہوگا۔ وہا علینا الا البلاغ ۔ اس کو انگ کرکھ کو دیا حالے اللہ البلاغ ۔ اس کو انگ کرکھ کو دیا حکم کی کو دو کو دیند کو ان کی ان کو انگ کرکھ کو دیند کو دیند کی میں میں ہے کہ کرکھ کو کو کیا کہ کو ان کا کہ دونا کو کرم کی ذری توں کی کو در توں سے ہم ہو گیا کہ کرنا ہوگی کا دور عاملینا الا البلاغ ۔

# ويني نظام تعليم عملي افترامات

## مولانا عبدالغفار حسن

دنی تعلیم کی اصلاح کے من میں ایک جرأت مندانه قدم الحصانے کی ضرورت ہے ، یا

نناه ولی اللہ کی اصطلاح بیں مکت کل فظام " کے بغیر کام نہیں جل سکتا تاکہ بھار نے تعلیم نظام میں

قدیم وجدید با بمدگیر ایک خولصورت وحدت اختیار کرسکیں اور نظام نو کے تحت الیے طابوری

پیدا ہوسکیں جو عصری تقاضوں کو لمحوظ رکھتے ہوئے امت مسلم کی بیچے وا بنمائی کرسکیں اور لیسے

فنی ماہرین و ڈاکٹر، انجنیئر، سائنسان وغیریم) مہیا ہوسکیں جو اپنے فن میں مکمل مہارت کے

ساتھ ساتھ قرآن وحدیث کا وافر علم رکھتے ہوں اور جو آیات قرآن وایات کونیہ میں یائی

جانے والی ممانات اور ہم آسٹگی کو اسلام کی حقانیت کا عنوان نباسکیں ۔

اس مقند کا حقول طویل البیعا دمنصوبہ بندی کا متائے ہے لیکن عبوری مرحلہ کے یہ مراسلہ میں اٹھائے سے لکات کی روتنئی میں میری معروضات درج زیل ہیں۔
دینی ملاس سے فارغ التحصیل طلبہ کا الماست، خطابت یا تدرسی مشاغل کا محدود رہنے کے اسباب کا علم میں آنا انتہائی حروری ہے۔ میرے خیال پر جونکہ میر طلبہ غریب گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں اس لئے فراغت حاصل کرتے ہی ملازمت اختیار کر لیتے ہیں تاکہ اپنے وسائل اس بات کی مناسب کفالت کرسکیں۔ اُن کے اپنے وسائل اس بات کی اجازت نہیں دیتے کروہ اعلی تعلیم حاصل کرسکیں اور اس میدان میں کوئی نمایاں چنبیت اختیار کر سکیں۔ اس کا بہترین حل سے سے کرمجوزہ شالی درسگاہ میں، کرجس کا قائم کرنا مراسلومی اعشائے سکیں۔ اس کا بہترین حل سے سے کرمجوزہ شالی درسگاہ میں، کرجس کا قائم کرنا مراسلومی اعشائے

گئے نکات کی رؤشی میں ایک خروری امر قرار با باہے ، ایسے طلبہ کو وظائف دیے جا بیٹی لور
ان بیں امتیازی پوزلینن حاصل کرنے والے مطرات کو عزبی ممائک میں مزرتعلیم کے یے بھیجا جائے۔
عزبی مارس کی موجو دہ صورتحال انتہائی بالوس کن ہے جسے ہرگز صحند نہیں قرار نیا
جاسکتا اور موجودہ فرقہ وادانہ فرہنیت کو دیکھتے ہوئے اس کاستقبل قرب میں
برلا جانا بھی ممکن نہیں یہ خود وطلبہ بھی لوجھی سے نعلیم حاصل نہیں کرنا چاہتے۔ وہ جلد سے جلد دورہ
عدیت کے مرحلہ تک بہنچ جانا چاہتے ہیں تاکہ مدرسہ سے فراغت حاصل کرتے ہی عصری تعلیم
کے لئے کچھے وقت نکال سکیں جس کے متیجہ میں انہیں معاشرہ میں باعزت مقام حاصل ہوسکے۔
موجودہ مدارس کے نصاب تعلیم کو تبدیل کرنے کی کوشنیں گئی ہیں جو کہ بار آور تا بت نہیں
موجودہ مدارس کے نصاب تعلیم کو تبدیل کرنے کی کوشنیں گئی ہیں جو کہ بار آور تا بت نہیں
موجودہ مدارس کے نصاب کا اہتمام کیا جائے یا موجودہ مدارس میں سے سی ایک مدرسرکونتخب
میں مکتہ نہر ہاکی رفتنی میں نصاب کا اہتمام کیا جائے یا موجودہ مدارس میں سے سی ایک مدرسرکونتخب
میں مکتہ نہر ہاکی رفتنی میں نصاب کا اہتمام کیا جائے یا موجودہ مدارس میں سے سی ایک مدرسرکونتخب

موجودہ مدارس کی بتدریج اصلاح کی جاسکتی ہے سنے مدارس کے سے رجھ ایشن لازی قرار دی جائے اوراس وقت تک کسی مدرسہ کو رجیھ الحرنہ نہ کیا جائے جب کی عارت ، اسا تذہ اور تعداد طلبہ کے اعتبار سے مدرسہ کی کیفیت تسلی بخش نہ ہو لیکن بیرضروری ہوگا کہ مررجیط وقد مدرسہ کی کیفیت تسلی بخش نہ ہو لیکن بیرضروری ہوگا کہ مرجیط وقد مدرسہ کی کیفیت اسے باتا عدہ امداد دی جائے۔

کا گاہے بھاہے معائمنہ بمو ما رہیے اور وزارتِ اوقا فی کی طرف سے اُسے باتا عدہ امداد دی جائے۔

اس میں کوئی نشک نہیں کہ موجودہ مدارس سے فارغ التحصیل طلبہ و بنی اور عمری قیادت کی شدید ضرورت ہے۔ اس سلسلہ میں میری تجا ویز حسب ذیل ہیں۔

کی شدید ضرورت ہے۔ اس سلسلہ میں میری تجا ویز حسب ذیل ہیں۔

مجوره نصابي حكرت عملي

نانوی دمبرک بک تعلیم ہرطالب علم سے بیے لازمی قرار دی جائے عام اس سے کہیہ

نعلیم کسی اسکول میں مہیا کی جائے یاکسی مدرسسلی -

ابندائی مرحلہ بن قرآن ناظرہ کی تعیم لازمی ہوتا کہ نیجے بجائے اس کے کرشام کے اوقات ہیں قرآن کی تعلیم حاصل کرسکیں۔ قرآن کی تعلیم حاصل کرسی، اسکول یا مدرسہ ہی بین قابل قراء کی نگرانی بین قرآن کی تعلیم حاصل کرسکیں۔ حفظ کے بیے موجودہ طریقہ برقرار رکھنا بڑے گابینی خفظ کے نتوا ہنتی ند طلبہ نشام کے اوقا بین مساجد بین حفظ کا اہتمام کریں ، اگر مدرسہ ہی میں حفظ کی ستقل کا سیس رکھ وی جائیں تو وہ زیادہ بہتر بروگا نے نا نوی مرحلہ بین عربی زیان اور تجوید لازمی ہونی چاہیے تاکہ طلبہ قرآن کو صبح خارے سے ادائر سکیس ، نا نوی سے فراعت کے بعد عام طور برطلبہ اپنی استعماد اور خواہش کے لیا طلب سے کی مرحلہ بی سی مرحلہ بی سے بھی دبنی مدرسہ بی واضلہ ہے میں گا اور جیسے مربیگر کے بعد عام طور برجید سال میں ایک طالب علم ایم اے مدرسہ بی واضلہ ہے سیس گے اور جیسے مربیگر کے بعد عام طور برجید سال میں ایک طالب علم ایم اے کی ڈگری عاصل کر لیتا ہے ، اسی طرح دینی مدارس کا لفحا ہے بھی جید سالہ ہوا ور اس کی آخری طرکری ایم اے کے برابر بشلیم کی جائے ۔

اس چھرسالہ نصاب کی نمایاں خصوصیات بیہ ہوں گی۔ لارمنطق وفلسفہ کو بالکل خذف کر دیاجائے۔

ب - بیلے سال بیں عربی نحوص صرف اور بلاغت پر زور دیا جائے ناکہ آئندہ سالوں کے بے مضبوط نیبا د فراہم ہو سے اور اس سلسلہ میں مروح کتب کے بجائے المئوالواضح تر، ابن صفام کی قطرالندی اور نشرے اُلفیہ ابن مالک رکھی جائیں ۔ جے ۔ بورے قرآن کی نفیہ کم از کم تین سال میں عزوز حتم کی جائے بحت قرتفاسیر میں مرحلہ میں بیر صاب رہے گی بشوکانی کی فتح الفدیر یک کے منتخبات بعد کے مرحلہ میں بیر صابے جا سکتے ہیں ۔

د۔ احادیث کی کتابوں میں نجاری مسلم ابوداؤد اور تربندی ببرقناعت کی جائے۔ ۵ - نقد میں قدوری ، شرح وقامیرا وربدایہ کی تعلیم ہو۔ ورا صول تفیبر اصول حدیث ا وراصول فقربر ایک ایک کتاب زرتعلیم رسیدر ز - عقائد ر فرائف ا ورسیرت و تاریخ کے اسباق رکھے جا بیس ۔ ۵ - بی ایست کک انگریزی زبان کا کورس شائل ہوتا کہ طلبہ انگریزی میں سطالعہ کی کافی استعدادید اکرسکیں ۔

بنجهارم بنجهارم بنجهارم عهرها مزی تحریر نشده کتب انبائی جاسمتی بن -خاص طور مباصول عدیث دمصطلح) اورا صول نقه کی کتب سیسے استفاده کیا جاسکتا۔

منی اساتذہ کی فنی تربیت کی افادیت کا انکار نہیں کیا جاسکتا۔ حبی طرح مگرل سے لے کر بین جم میں اسے کے کوئرسنر معروف ہیں ایسے ہی دینی مدارس کے فارغ التحصیل اساتذہ کوئیمی ان کورسنر میں داخلہ دیا جائے تاکروہ بہتر طرلقیہ سے طلبہ کی رمنہانی کرسکیں۔

من باکے ہہند میں اختلاف مسالک کا تاریخ بہت مختقریت ۔ گوموجودہ صورت حال کو بست منتقریت ۔ گوموجودہ صورت حال کی سنتم کے منتقر ہے ۔ گوموجودہ صورت حال درسکاہ کا وجود آہتہ آہستہ موجودہ صورت حال ہیں خوش آئند تبدیلی لانے کا باعث ہوگا۔

مختلف مسالک بین تقریب بیداکرنے کے لیے نتاه ولی الندکے اختیار کرده مسک کی زباده

<u>ست زیاده انتباعت سناسب ہوگی۔</u>

مرهز اور دینی مرارس میں تعلقات انہائ معمولی سطح بربائے جاتے ہیں۔ منتلًا بیرکہ موجودة بين طرح كے وفاق إستے مدارس كى آخرى سندكوا يم اے كے برابرت يم كيا جا چکاہے لیکن جہاں تک ملازمت کا تعلق ہے ان کی سندکو عمّالتسیم نہیں کیا جاتا رصرف کالجوں میں داخلہ کی حدثک قابل قبول مبھا جاتا ہے۔ نیر امرافسوس ناک ہے کہ حب سے دفاق کی اساد کوایم اے سے برارتسیم کیا گیا ہے جعلی سندات بکترت گردیش بیں آگٹی ہیں حیس سے دینی مدارس کی نتہرت واغد*ار* ہوگئی ہے۔

جب سے حکومت سنے وزارت اوقاف کی جانب ست مالاس کوزکوۃ کی رقم دنیا شروع کی ہے اس تعلق میں قدرسے اضافہ ہواہے گومدارس کی صروریات کے تحاظ سے مقررہ امادناکافی

بهر و من الله من به به و قت دونول نظامول کاموجرد رمنهاکسی بھی صورت سنخسن قرار نہیں الما وياجا سكتاليكن اس سورت حال مي بتدريخ ، مى تبديلي لا في جاسكتى بيد جس كايك

شکل کا تذکرہ اوبرک سطور میں آ چکابسے تعنی ایک مثنالی درسکاہ کا تیام باموجورہ دینی مارس میں سے کسی ایک مدرسرکوانتیاب کرسے اس تجرب کا آغاز کیا جائے۔

سے کل درس نظامی سے طالبہ مدرسے کے امتحانات کے ساتھ ساتھ مٹال ،مٹرک الف اے ا در بیاسے کیامتحانات کی بھی تیاری کرتھے ہیں اور جو بکیہ دونوں نظاموں میں امتحانات کی تا ریخیں مختلف ہوتی میں اس بیے طلبہ کا دُور امبرج بونا سے اس صورت مال کے تدارک کے لیے دفاق اور کوت ا دارد ل کے امتحانات کے مابین توافق بریدا کرنے کسعی کی جائے اور جہاں دینی مارس کے نصاب یں جدید مفعا بین بیشتمل لیکچرزا ور دروس سے اہمام کی جورنے مینی کی کٹی ہے۔ ویاں موجورہ کا <sup>اج</sup>وں كے نصاب میں قرآن وحدیث كی تعلیمات بیشتمل ایک مشنون كا اضافه ناگزیر ہوگا۔

منہم وگبرسلم نمالک میں سے سعودی عرب کے نظام تعلیم کے بارسے میں ذاتی ستا بدسے

کی رفتنی میں جندباتیں عرض ہیں۔

سعودی عرب ہیں جونکہ دینی تعلیم کوجی حکومت کی سربریتی عاصل ہے اس سلط وہاں الازمت کے سلسلہ ہیں وہ بررایت این انہیں یا ٹی جا تیں جو ہمارے فارغ التحقیل طلبہ کوئیتی آئی ہیں ۔ وہاں کے عرالتی نظام دقضاء) ہیں جوی ایک کثیر تعدا د کھی جاتی ہے۔

تانوی مرحلہ ہیں و بال دونوں قسم کے نظام رائے ہیں لعینی ہمارے اسکولوں کی طربر عفری لعلیم کے مدارس انکین آن کے نصاب ہیں قرآن وحدیث ، عقائد و فقہ و تجوید بنیت کی کافی مواد نشا مل ہے ، دوسر سے معاہد دینہ یہ جن میں نمالص دینی علوم طربطائے جاتے ہیں۔

تانوی کے بعد مزید دینی تعلیم حاصل کرنے کے خواہش ند طلبہ کلیہ تتربیہ یا کلیہ اصول الدین بن داخلہ لیتے ہیں جہاں لیا ؟ دب اے باجستیر دایم اے اور دکتورا ہ دوراکٹور سط کی تعلیم کی انتظام کیا گیا ہے۔

عصری تعلیم کے بیے متعدد حاسعات مجمی قائم ہیں۔

بهم نا نوی اوراعلی وونون مراحل می وان کی نصابی کتب می سسے مناسب کتب کا انتحاب

كريسكتے ہيں۔

فى الحال ان جِندُكذارنسات ببراكتفاكياجاً بلب ـ

# اسلامی مدارس کی نصابی روابیت اور فارسی

# پروفیسرسید محمه سلیم

ہندوستان کے قدیم ہدارس میں جونصاب تعلیم رائے ہے اس کی امتیازی معصوصیت نصاب تعليم كافارسى حصدتها دنفداب يتعليم كالك حصدعري تظا بواسلام كاور نترتها جوعالم إسلامت بندوستان برمنتقل بهواتهار دومراحصه فارسى تقى جوابل عجم كاور نته كخفا جوابران تورأن ست ہندوستان بی منتقل ہوا تھا۔ ہندوستان ہیں اسلامی حکومت کے قیام کے ساتھے تھا۔ تعلیم کے بیر دونوں عصے میہاں ہندوستان ہیں منتقل ہو گئے تھے۔ میہاں کے قدیم دبنی ملائس میں بیر دونوں حصے بڑھائے جاتے ہتھے تعلیم کا آغاز فارسی عصبہ سے ہوتا تھااور تعليم كى تكبيل عربي حصد سيع بموتى كفى مكوئي تشخص المرعلم الس وقت تك نتمارته بي سوتا تقاجب يك كداس نع على زبان اور ديني علوم كي تحصيل نذكرلي بهو-فارسي حصدا ورعربي حصد لعيني علوم اور دمنوی علوم کی تحصیل سینے فارنع ہوکر طالب علم کوئی منہرسیکھتا تھاکوئی فردلیہ معاش ڈھونڈنا تھا ۔عربی نصاب کی تحصیل کرنے والے کو عالم اور فارسی نصاب کی تحصیل کرنے واسك وفاضل كيت تنصے اور دونوں نضابول كى كميال كرسنے واست خص كوعالم فاضل كہتے تنفے۔ برصغیر باک و سند می سلان محمود غزنوی ( ۱۰۳۰) کے وقت سے فاری مملکت کی زبان رہی۔سے ۔ ساری وفتر می کاروان ، ساری سرکاری سراسلت فارسی زبان میں بہوتی تقی ۔ اسلامی عہد حکومت سے بعد سرہٹوں اور سکھوں سے دورا قدار میں بھی فارسی کی بیرحیتیت برقرار رسی والبتدالیدن اندیاکمینی کی حکومت سنے ۱۹۳۵ ویس فارسی زبان کی سرکاری جینیت ختم کر

والی اس کے بعد سے برصغیر مہند و باک بی فارسی کی اہمیت ختم ہوتی گئی۔
عہد اسلای میں چھوٹے بیجے کی تعلیم کا کا فاز ہمسال ہم اہ ہم دن کی عمریں ہوجا کا تھا اور قرآن مجید کی تعلیم کا کا فاز ہوجا تھا۔ بلاجم ۔ ایران ، ترکتان اور قرآن مجید کی تعلیم کا کا فاز ہوجا تا تھا۔ بلاجم ۔ ایران ، ترکتان اور برصغیر ہندو باک ۔ بین فارسی زبان کا غلبہ تھا۔ اس سے پہاں ایک نصاب تعلیم فارسی زبان کا غلبہ تھا۔ اس سے پہاں ایک نصاب تعلیم فارسی زبان کا غلبہ تھا۔ اس سے پہاں ایک نصاب تعلیم فارسی زبان کا غلبہ تھا۔ اس سے پیر صابا جاتا تھا۔ تقریباً سالان صاب تعلیم و نیا واری کی حزوریات کو بولاکر نے کے بیے وضع کیا کیا نصاب تعلیم و نیا واری کی حزوریات کو بولاکر نے کے بیے وضع کیا تھا اس سے سالانصاب و نیوی علوم سے تعلق رکھتا تھا۔ اس نصاب تعلیم کو بڑھنے کے بعد ایک شخص معالم فہم ، کارواں اور حکومت اور دفتری مراسلات سے واقف ہم وجانا اور ایک علی انسان بن جانا تھا رسیاسی اور معانترتی زندگ کے تقاضے بخوبی سمجھتا تھا اور ان سے متعلق امور سرانجام و بینے کا اہل بن جاتا تھا۔ متعلق امور سرانجام و بینے کا اہل بن جاتا تھا۔

اکبربادشاہ کے وزیرالوالففل نے آئین اکبری میں فارسی نصاب تعلیم کے حسب بیل فعالین گائے ہیں۔ ویٹی علوم کا تعلق عربی نصاب سے سے اس بیے ان کا ذکر مہیں کیا گیا ہے ۔ وہ لکھاہے۔ اخلاق

حساب، سیاق دبهی کھاتہ حساب رکھنا) زداعت ، مساحت دبیماً کش زبین )

ہندسہ ، فلکیات ، تدبیر مِنزل ، سیاست میکن ، طب ، منطق ، علوم طبیعی ،

علوم الهٰی (بالعد الطبیعات) تاریخ ، مندوؤں کے بئے نیائے بیرانت باتنی دجاتوں المامیم منشی تھا۔ وہ اپنے بیلے تیج بھان کومند جر کے دیا واسی کنا ہوں کے مطالعہ کا مشورہ و تیا ہدے ۔ اس سے اس و در کے نشاب کا اندازہ ہوسکتا ہے ۔

مر اگرجیہ فارسی علوم کا دائرہ مہت وسیع ہدے رسب کا اعا طرکرناکسی لبتر کے لیے مکن نہیں ہیں۔ یہ اگر جیہ فارسی علوم کا دائرہ مہت کسیان اوستان ارقعات ملاجا کی نہا بت عزوری

میں اور جب مزید توفیق سلے توکتب اخلاق -اخلاق حلالی ، اخلاق ناصری وغیرہ اور کتب تواریخ \_\_\_\_ حبیب البیس، روضته الصفا ، روضته السلاطین ، تاریخ گذید ، ظفرای اکبرنامه وغیرہ کا پیرصنا نہایت ضروری ہے ۔ان سیسنجیدگی اور متنانت بیدا ہوتی ہے ولا ونیا اور ونیا والوں کے حالت سے آگاہی حاصل ہوتی ہے ۔معبسوں اور مخفلوں میں الن کی صورت پیش آتی ہے ۔ شعر کے دواوی اور متنویاں جو اس نیاز منکر نے مخفوان سناب میں پیرصی تقیں ، وہ بیری ۔مدلقہ تکیم سنال ، متنوی مولانا روم ،منطق الطبر خواجر فرید الدین عطار ، دیوان شمس تبریز وغیرہ ۔

اے فرزند احس قدر کاموں سے فرصت میسرائے ان بزرگوں کی تصانیف کا مطالعہ کرنا چاہیے تاکر برکت اور لاحت حاصل ہو، تاکر لیا تن اور قابلیت بیدا ہو، تاکر کام میں لا حاصل ہو۔"

#### ساتسالهضاب

فارسی نصاب سات ساله تھا اور سات معناین کی گابی واخل نصاب ہوتی تھیں ۔

۱) تحصیل فارسی ۔ ۲) فارسی اوب ۔ ۳) نثر اور نشاعری ۔ ۲) عقائد اور عبا وات ۔ ۲) اخلاق وتعتوف ۔ ۵) تاریخ و واقعات ۔ ۲) حکمت و دانائی ۔ ۷) انشاء ات اور دنعات میں کل کتابیں ۲۲ ہوتی تھیں۔ کہیل کی بیں اس کے علاوہ تھیں۔

اصل تھیقت ہے۔ کر بیانعاب برسوں کی بجائے کتابوں سے والبستہ تھا لِعفن طلباء سات سال میں اس نصاب کوختم کر لیتے نفے بعض اور جلدی ختم کر لیتے تھے ربعض مزید تا خراج ہے ختم کر باتے تھے راصل اہمیت کتا بول کی تھی۔ دن میں دو وقت مدرسہ لگتا تھا۔ نتام کا وقت وہر المنے کے لئے محضوص تھا۔ ہر طالب علم ہراستا دا نفرادی توجہ دبتا متھا۔ مرکز تعلیم طالب علم ہوتا تھا۔ جبند اوراق سے چیو طے جیوٹے رسلے نصاب میں شامل ہوتے تھا۔ مرکز تعلیم طالب علم ہوتا تھا۔ جبند اوراق سے چیو طے جیوٹے رسلے نصاب میں شامل ہوتے

تضے بجو عبدی جلدی ختم ہوجاتے تھے اور بیکے کا ذوق تا زہ رہتا تھا۔ نئی کتاب شروع کرنے بر بیکے کو نوشی ہوتی کفی نفیات اطفال کے ماہرین آج بتا ہے بین کروقت کاتف کو بیع کے نزد کیب بالغ انسان کے تصور وقت سے تیزر فتار ہوتا ہے۔ جلد جلد نئی نئی انتیاء اس کے سامنے سے گذرتی رہنا چاہیئے طویل گھنٹوں سے اس کی طبیعت اکتا جاتی ہے۔ ہمارے قدیم بزرگوں کو بچوں کی نفییات کا بیرگرمعلوم تھا اس کے مطابق ہی انہوں نے بچول کی نفالی کتابی تیار کی تھیں جو عام طور بردس بندرہ ون میں ختم ہوجاتی تھی۔

## فارسى زبان كاعلم

برصغیر بندویاکے لوگوں کے لیے فارسی غیر ملی زبان تھی ۔ اس کٹے تعلیم کا پہلامرحلہ زبان کی تصیل تھا ۔ اس میں اصول تدریج کوسا منے رکھ کر کتابیں تیار کی گئی تھیں سب سے اوّل بچو سے لئے امیر خسرو سے منسوب کتاب خالق باری بڑھائی جاتی تھی رحبی ہیں عام استعال ہونے والے فارسی ، عربی اور ہندی کے الفاظ بچے کردیئے گئے ہیں ۔ یہ کتاب اشعار ہیں ہے ۔

خالق باری سرجن یار

تخصیل فارسی کے سے قواعد و غیرہ کی احجی خاصی کتابیں بڑھنا بڑتی تھیں ۔ تصیل کے لبد عزوری نظاکہ فارسی زبان میں بہارت حاصل ہو ۔ تحریر و تقریر بر قدرت حاصل ہو ۔ اس کے لئے نظر اور نظم کی ایک معنقول تعداد کتب برلھنا بڑتی تھیں ۔ اس کے بعد عام طور بردہ طالب علم فارسی تحریر و تقریر بریر دواں ہو جاتا تھا ۔ بعن لوگوں کی تخریریں تو بڑسی معیاری ہوتی تھیں ۔ اہل بند کے فارسی فتر و نظم میں برجھ کے لئے اس کے ان واقع میں ایر زبان سے حواج تحدین وصول کرتے ہیں ۔ نظم میں امیز صون فر نفی امیز مرد و نظم میں برجھ کے اس اور نظر میں الوالعقل اور عنا بیت اللہ لا ہوری کی نگار شات کو اہل ایران میمی نسین میں دری زبان فارسی نہیں تھی ۔ حالانکہ ان لوگوں کی ما دری زبان فارسی نہیں تھی ۔

اس نصاب بن ایک حصر کتب عقائد وعیادات سیمتعلق بیسے - اس کی صرورت اس

یدے تھی تاکہ کا غازسے ہی بچر کا ذہن اسلامی خطوط براستوار ہو، بہرایک بنیا دی طرورت تھے۔
دینی تعلیم کے ذیل ہیں اخلاق وتھوف کے زیرعنوان کتابوں کا ایک سلسلہ تھا جرطا لبطم ٹرینا
تھا۔ کسان سی کتاب نام حق سے یہ سلسلہ شروع ہوتا تھا۔ کریما۔ بند نام عطار تخفۃ الا وار
جای اور متنوی مولانا روم کک وسیع تھا۔ اس کے کورف سائل خشک انداز ہیں جان لینا کا فی
ہیں سے مسلمان وہ ہے جس کی ذہنیت اور جس کی مکرملمان ہو علی ہو، جس کے غورونکر کا
ہیں سے مسلمان وہ جب ہو، تشکیل ذہنیت کا معالمہ اتنا کسان نہیں ہے۔ سا وہ انداز ہیں
ہوتی ملکہ کیات قرآنی اور احادیث کے ترجے، سبق آموز حکایات اور قصے، بند و نصاح بہوتی میونی بید و نصاح بہوتی اور کیوراستی امریکا م بخشتے ہیں۔
اشعار سب مل کر ذہن کی شکیل کر تے ہیں، اور کیوراستی امریکا م بخشتے ہیں۔

اس کے بعد کتب اضاق اور کتب نہم معاملات برطوحانی جاتی تقیب اس نیر اضاق محسنی اضاف در مدی اور اضلاق جلالی شامل تھیں ۔ ان کتب سے دینی اور اضلاق کنقطہ نظر سے انسانی زندگی کے معاملات برگفتگو کی جاتی تھی ۔ انسانی زندگی کو ان کتا بول سی جار حصول بی تقییم کیا گیا ہے ۔ تہذیب بنیات دتد پر فرور کے حن معاملات) تدبیر فرور کے مہت سے عمرانی دتد پر فرور کے مہت سے عمرانی معاملات) اور تدبیر زیاست و حکومت ان شعبول میں ہمار سے جدید دور کے مہت سے عمرانی علوم کا بیان ہماتا تھا مشاریات ، اقتصادیات ، سیا بیات اور سب سے برطرہ کر اخلاق اور حکمت اور دانائی کا بیان ہموتا تھی ۔ ان علوم کی بیان ہماتا تھی ۔ ان کا زیاد کی اور کا خرائیات کے سامنے بیش کیے جاتے تھے ساس طرح دینی اور اخلاقی نقطہ نظر سے انفرادی اور اجتماعی معاملات کو حل کرنے اور چلانے کی صلاحیت طلبہ یں اخلاقی نقطہ نظر سے انفرادی اور اجتماعی معاملات کو حل کرنے اور چلانے کی صلاحیت طلبہ یں بہرا ہوجاتی تھی۔

الشارات اور رفعات

مغل دورِ عکومت بی سلاطین اور نوابین بهون عوبوں کے امراء بهون یا اضلاع کے والی بہون سب کے بیہاں سرکاری مراسلت کے لئے دفتر قائم ہوگیا تھا۔مراسلت کھنے والے منشی یا دبیر بہوتے تھے ۔حب قسم کی تحریات ہوئی اور رقعات کھے جاتے ان سب کی نقول رکھی جاتی تان سب کی نقول کو جی کرکے شائع کردیا رکھی جاتی تھیں ۔ بھروہ منشی ابینے تلم کی کھی ہوئی تمام تحریات کی نقول کو جی کرکے شائع کردیا تھا۔ بہ دراصل ان امراء ، نوابین اور والیوں کی مراسلت اور احکام ہوتے تھے جونشی ابنیام سے شائع کرتے ہے ۔ انشائے بہار عجم کے مدی بیریں کہ منشی طیک جند بہار نے لینے حاکم اور آقا کے لئے جوخطوط کھے، جومراسلت کی بیران سب کا مجموعہ ہے ۔ یا دھورام فائق ، خلیفان اللہ صینی یہ سب منشیوں کے نام ہیں جنہوں نے مکا تیب کے یہ مجموعے تیار کئے ہیں۔

یہ خطوط سکھاتے تھے کہ مختلف مواقع سے سے اور مختلف مقا صد کے بیئے کس قسم کی تحریب اور لیکارشات مکھی جاتی تھیں۔ بنی خطوط ، اعتذار ومغدرت نامے، سپاس گذاری اور سپاستا میں طرح محصے جاتے تھے۔ سرکاری مراسات اور قانونی دستا ویزات کس طرح تیار کی جاتی تھیں بھر بہن صکھاتے تھے۔ ان بیں بہن حطوط مختلف اسالیب بیان سکھاتے تھے۔ قوت استدلال اور زور بیاں سکھاتے تھے۔ ان بیں رقعات ابوالففل بھی بیں جوا کر با دشاہ کا وزیر تھا اور شہورا ہی قلم اور انشاء برواز تھا۔ اس کے زور بیان کی قوت اس کے دھم اور بیان کی قوت اس کے دھمن بھی تھے۔ تھے۔ بائے سے میران نزر محد نے ایک مرتبہ کہا تھا۔

یں اکبر کے سپرسالارخانخانان کی تلوارسے اتناخانف نہیں ہوں جندا الوالففل کے تلم سے الف بهوں ربیخطوط معذرت اورمعافی کاانداز سکھاتے ہتھے ۔ دفتری امور میں ببخطوط حساب وکتاب سیا قہ نولسی تخبینہ اً مدوخرن<sup>ے ا</sup>ورمحاسب سادسے امور کی تعلیم دسیتے تھے۔ان سب سے براہم کر ببركه خطوط سيسيخى زندگى كاحال معلوم ہوتا ہے۔ بيمنل دوركى انتظامير برفائز إفراد سے خطوط ہیں -اس سے ان کی نجی زندگی عیاں ہوجاتی ہے کیعنی و مکس قدر با اضاا ق اور متقی بقيركس حذنك عدل وانفاف كابإس ولحاظ دكهت تقط ياكروه بداخلاق اور بدعهد يحقر مغل انتظامیه کا برایک آئینہ سے ۔اصل زندگی کے واقعات بہاں عربای نظراتے ہیں۔ میرخطوط ابیتے سے بالا حکام اورافسوں کے نامیں ساسیتے برابروالوں کے نامیں اورابیتے زبروستوں کے نام ہیں اوراپنے اعزہ اقربابے نام ہیں سان خطوط میں سکاری ہوری صابطے، ہابت ناسے، احکام، مالی امور، آمدونین کے شخینے سب شامل ہیں -ان مصلح و جنگ ، نارامنگی اورمعافی ، اعتذار ومعذرت ، عذرخوای اور تعزیت سیاس گذاری ورتوسیف شعراء کے کلام برِلقربطین خانگی امور برہشور سے ، خفگی ہرقسم سے معاملات درج ہیں۔ ال خطوط بیں صنرب الامثال بیان کی گئی ہیں موقع ولحل کی مناسبت سے اشعار بیان کیے گئے

امورمهكت كي ترببت على طلقه

امورسلطنت ولفام حکومت کی تعلیم و تربیت وسینے کے دوطریقے بہوسکتے ہئے ایک نظری - دومراعلی - نظری تعلیم بیرسیسے کرانفرادی معاملات ، اخلاق وکرداد ، معبشت ومعانزت

بیں مناسب حکایات بیان کی گئی ہیں واقعات سے استشہار کیا گیا ہے مکماء کے مفولے

ورن کریلے گئے ہیں ۔احادیث اور آیات قرآن کا ذکر سے ۔ سیخطوط مغل امراء ونوابین اور

والبان اضلاع سے کر دار گفتار کا آئینہ دار ہیں ۔ان سسے ان سے اتداز فکرا ورسلغ علم کالھی

اندازہ ہموجانا ہے اوران سے ان کی نجی اور تخصی زندگی پربھی روشنی بڑتی ہے۔

سياست وحكومت ، جنك وصلح برباقاعده تصنيف شده كتابي طالب علمول كواوراميرواول كوبرهاني جابن منظرى طركية سمحها كعابن وقواعد وصوابط تباكي ويابن ربيرط رلقيهارس زملسنے ہیں رانے ہیں۔ اعلیٰ درس گاہ ہو ما فنی درسس گاہ مسجمی میں ہیں طرافیر رانے ہیں۔ دوسراطرلق عملى سب وايك السان كوامور رباست وحكومت مين جن مسائل سيسالة بيش آ با بند اور من طرح ایک منتفی ان کوحل کرنا ہد ان امور کوان کے فطری نیس منظر میں رکھوکر سمهایا جائے۔ بیرانشاءات ورقعات سرکاری خطوط، سرکاری مراسلات، سرکاری احسکام و دستا وبزات البين فريب بين كرست بين كوبره كرايك طالب علم يبليم سكرى فأيوارى كوسمجضا تضا بيمر جوحل اختيار كياكيا اس كوسمجصا تصا-اس طرح اس كى تربيت على انداز مين بهوتي تقی سایک امیری سادی مراسلت اور تحریرات اس کے سلمنے سعے گذرگئیں ، گویا اس امیر کا ساداطرزعل ساداكر داد اورحكمت على سب عيال بهوكرسامن آگئ -اس طرح دس باره رقعات کے مجبوعے بیرسصنے کے معنی میر ہیں کر دس بارہ اعلیٰ مناصب بیرفائز امراء کے کروارسامنے أكئي يحكومت كسيلي ابل كاراورافساك كاتعليم وتربيت كايرايك بهايت احيطاط لقيرتهار ہمارسے زملسنے میں نیبیا کی تربیت سے اس کوتشبیہ دی جاسکی ہے۔

# سول سروس كي تعليم كانصاب

دراصل بیرمغل دورحکومت میں سول سروس کی تعلیم و تربیت کا نصاب تھا۔ نصاب تعلیم کا بیر فارسی حصد تھا حسے معاملہ فہم ،کاروان اور امور مملکت سے واقف لوگ پیرا ہوئے مقصے ۔ اس نصاب کو بیر هموکراکیک طالب علم حکومت کے اعلی تربی منصب کے لیے تیار ہوجاتی تھا برشی سے بڑی ذمہ واری کو بولا کرنے کا اہل بن جاتا تھا۔ بیرنصاب حکومت وقت کومردان کار مہیا کرنا تھا ۔ اس نصاب کو بیر معد کر جینیوٹ کے ایک ملاکا بیٹیا تواب سعد اللہ خاں شاہ جہاں بارشاہ کا وزیراعظم حب کا شمار عالم اسلام کے جو ٹی کے وزراء میں ہوتا ہے۔

حبن کا نتمارنظام الملک طُوسی ، نصیرالدین محقق عرسی ، محود کا وال کے زمرہ میں ہوتا ہے۔

اس نصاب تعلیم نے گذشتہ زمانہ میں اس کے علاوہ بھی طرسے لائق اور فائق افراد بیدا کئے۔
عبدالرجیم خاننخانان سپرسالار، ابوالفنسل جیف سیکر طری منعم خان گورمز علی مردان خال مہتد سس معاد شالاما دباغ لاہور ، اور نہر جاندی چوک دہلی ، استا دا حدلا ہوری معار روصنہ تاج محل اگرہ اور جامعہ معبد دملی ۔ نیراللہ خان د بھوی مامر فلکیات مہندس نربح محدشا ہی جنتر منتر نئی دلمی عبدالقادر بدایونی مورخ احداثین دان و جغرافیہ دان ، علام تفضل صین کا شمیری لکھنوی ہفت زبان عبدالقادر بدایونی مورخ احداثین دان و جغرافیہ دان ، علام تفضل صین کا شمیری لکھنوی ہفت زبان عبدالقادر بدایونی مورخ احداثین دان و طعینی ۔

ہندوستان میں جب البیط انڈیا کبنی کی حکومت قائم ہوئی (۱۵۵۱ء - ۱۵۱۷) اس وقت مسلمانوں کا نظام تعلیم و تربیت پوری طرح کا رفر ما تھا۔ اس سے مروان کا رتیا رہ ورہے تھے یعن انگریز مصنفوں نے مسلمانوں کی حسن کیا قت اور حسن کارکر وگ کا کھلے دل سے اعتراف کیا ہے۔ ولیم ہنظر لکھنا ہے۔

و خفیقت بیر ہسے کرجیب بیر ملک ہمارسے قبضہ میں آیا تومسلمان بہاں سب سے اعلیٰ قوم تھی، نرصرف جرات اور قوت بازومیں برتری رکھتی تھی بکرسیاسی نظیم اور معلی سیاست میں بھی سب سیسے آگے تھی۔

(Hunter, "Our Indian Mussalmans" p. 145) ایک دوسرا انگرزیهنری همیرنگشن نگههاسید.

در عزم وبهمت ، تعلیم اور فهنی صلاحیتوں کے اعتبار سے مسلمان بہندو وُں سے کہیں زیا وہ فائق ہیں - ہندو ان کے سامنے طفل مکتب مطوم ہوتے ہیں علاوہ رہ مسلمانوں میں کارگذاری کی اہمبت میں مہت زیا وہ ہوتی ہے ۔ جس کی وجہ سے سرکاری مائز شہب زیا وہ ہوتی ہے۔ جس کی وجہ سے سرکاری مائز شہب زیا وہ ہوتی ہے۔ جس کی وجہ سے سرکاری مائز شہب زیا وہ ہوتی ہیں '۔

(Henry Herrington Thomson, "Indian Rebelion and our Policy" 1857, ρ. 135)

اس نصاب من مردم سازی کی بری عظیم الشان صلا جیت تھی۔ اس سے جامعہ الصفات تسم

کے افراد بیرا ہوتے تھے۔ ان زمانہ کک جامعہ جندت کے افراد بیرا ہوتے رہے ہیں ، مرسرا عظاں علام شبلی ، سیدسیان ندوی ، مولانا ابوالکلام اظار اور مولانا مودودی الیسے لوگ تھے جونح تمف علوم بر کمیساں قدرت کے ساتھ قلم اٹھا تے تھے۔

# غيمونركيول بهوا

یر تفصیلات سی کرمین لوگوں کے ول میں صرور سوال بیدا ہوگا کرا کیے فاضل لوگ بیدا ہونے کے کہ اس کا کسان جواب بیہ ہے کہ 'زوال حکومت اور انگریزوں کی معا ندانہ کا رولیاں انگریزوں نے سلطنت مسلمانوں سے حاصل کی تقی اگر اندلیشہ ہوسکتا تھا توسلمانوں کی طرف سے ہوسکتا تھا راد و مراجنوں ماہ ہا او کے خطری لاد و دیائی کو کھا ہے ۔

میں اس حقیقت سے انکھیں بندنہیں کرسکتا کر بیانسل دمسلمانی بنیا دی طور برہماری فین نوس بین اس حقیقت سے آنکھیں بندنہیں کرسکتا کر بیانسل دمسلمانی بنیا دی طور برہماری فین اس سے ہماری میسے بالیسی یہ ہے کہ جندوؤں کونوش کیا جائے۔

(Lal Rajput Rai, "Unhappy India" p. 400)

اس بینے انگریزی حکومت کی شنیتری نے مسلانوں کو معاشرہ میں بیست، ذلیل اور ناکارہ بنانے کا ایک طویل المیعاد منفوبہ بنایا اس کے اہم اجزا تین نظے۔

۱) مسلانوں کو مفلس و قلاش بنا دیا جائے ان کا سارا و قت دو و قت کی روق طاصل کرنے میں موف ہو جائے ۔ مذہب وسیاست ملک ملت کے اعلی تصولات ان کے ذہبنوں سے محوج و جائیں۔
عرف ہو جائے ۔ مذہب وسیاست ملک ملت کے اعلی تصولات ان کے ذہبنوں سے محوج و جائیں۔
عرف ہو جائیل اور ابیا ندہ بنا دیا جائے۔ ۔ Resumption Act 1828 کے ذریعی ساوے اوقاف پر حکومت نے قبضہ کرایا ۔ تمام دینی مادرس کے سرحیتے سوکھ کئے۔ مذرید براں دینی تعلیم کے خلاف اور ملا کے خلاف پر و بیکیلاہ کرکے ایک فضا بیدا کردی تاکہ کوئی صاحب حیثیت فائدان کا فرد ادھ کا در ادھ کا درخ میں مرضے کے مطابق تیا رکیا گیا ، اور میں عربہ مغربی تغیم کا ڈھا نیج بہند و و ک عیسائی مشروی کی مرضی کے مطابق تیا رکیا گیا ، اور میں جدید مغربی تغیم کا ڈھا نیج بہند و و ک عیسائی مشروی کی مرضی کے مطابق تیا رکیا گیا ، اور میں جدید مغربی تغیم کا ڈھا نیج بہند و و ک عیسائی مشروی کی مرضی کے مطابق تیا رکیا گیا ، اور ا

مسانون كوديده ودالتنه بيجي وهكيلاكيا تاكروه أكس مريرهين -

اس دور کے بعض فہمیدہ افراد کو انگریزوں کی اس پالیسی کا شعور ہوگیا تھا۔ وہ اس کو تھندی جھری اور منظما زمیر کہتے تھے جیسا کہ سرسیدا عمد خان نے ان کا قول نقل کیا ہے۔ ورحقیقت بیر د Slow Poisoning کی طرز عل تھا اور کون انگار کرسکتا ہے کہ میر کامیاب نہیں ہوا۔

فارسی نصاب در حقیقت منی دور عکومت کا سول سروس کا نصاب تعلیم و تربیت تھا برطانوی و در میں بیر متروک ہوگیا - الرفح ہبارڈنگ نے اا - اکتوبر ۱۹۲۲ء کو عکنامہ جاری کیا اور خرائگریزی تواں افراد پر ملازمت کے در واز ہے بند کر وہے - ۱۸۹۰ میں فارسی کو کو بائی کورٹ میں تبدیل افراد پر ملازمت کے در واز ہے بند کر وہیے - ۱۸۹۰ میں قاضی ایک خوش منظور ہواجس کے تحست کر دیا اور و فارسی انگریزی زبان رائے ہوگئی - ۱۹۴۷ء میں قاضی کی حزورت نہیں رہی لیان بے درج علی مسلانوں کے حالت یہ تھی کلیول سرسید میں جا کورٹ میں جا کر علاء علوم مشرقی دو کلائی مسلانوں کی حالت یہ تھی کلیول سرسید میں اب بائی کورٹ میں جا کر علاء علوم مشرقی دو کلائی میں شرک میں اور سالانوں کی کمر توڑ دی - کا حال دیکھو - ان کے مذیر مکھیاں تعبیکتی ہیں ۔ رمقالات سرسیدا حدخاں ، حصنتہ میں – ۱۹۷ میں ترقی اور سلانوں کی کمر توڑ دی - کا حال دیکھو - ان کے مذیر مکھیاں تعبیکتی ہیں۔ رمقالات سرسید عدخاں موسید :

2 8 18 ء کی جگ ہی بھی انتقام انگریزوں نے مسلانوں سے لیا - بقول سرسید :

من خدر کسیا ہموا - ہندوؤل نے نتورع کیا مسلان دل جلے سے وہ بیج میں کو و پڑ سے ۔ مدندر کشکا نہا کر جیسے تھے وہ بیے مگر مسلانوں کے تمام خاندان تباہ وبرباد ہو گئے دحیات جاوید ہندوگئا نہا کر جیسے تھے وہ لیے ہوگئے مرسلانوں کے تمام خاندان تباہ وبرباد ہوگئے دحیات جاوید از الطان شیدن حالی سے در ۲۸۷)

۱۸۵۷ کی جنگ اُزا دی میں بڑرسے پیانے برتباہی ہوئی۔ جنگ کے بعدسات ہزارعلاء اور معالم فہم سربراً وردہ لوگوں کو انگریزوں نے مجالنی پرجیڑھا دیا ۔ اس طرح صرف عوام الناس باقی رہ گئے ۔ سروادان قوم فنا ہوگئے ۔ ان جا لگسل حالات کا تفاضا محسوں کر کے سرسیاحہ خال نے سلانوں کے تحفظ وجود کے لئے کوششش کی ان کو افلاس اورا د بار کے گڑھے سے نکالا اور مولانا قاسم اورا د بار کے گڑھے سے نکالا اور مولانا قاسم اورا د بار کے گڑھے سے نکالا اور مولانا قاسم انہوں نے مسلانوں کے دینی اور علمی سرنا یہ کومحفوظ کرنے کی کوششش کی ، اور دارالعلوم دیو بند قائم کیا۔ انہوں

نے کو فارسی حصر میں جون کا تون محفوظ رکھا گرظاہر سے کر مبرکے ہوئے حالات میں نہ فارسی رہاں كى حكمرانى رسى مندمغلول كانظام حكومت را - بتدريج فارسى كى تعليم كھيلتے كھيلتے اب بالكل ختم بهوكئى۔ اب دبنی مارس میں صرف عربی حصہ باقی ریا اور فارسی سصہ ختم ہوگیا ۔ برصغیر کے مسلانوں کے بیفت صد ساله نصاب تعلیم کا ونیوی حصدختم ہوگیا۔ دسنی ماارس میں اب صرف وبنی حصدبا تی رہ گیا اورامتراد زمانهسے اب تومیر شعور محمی باتی نہیں رہاکہ موجود ہ نفاب تعلیم ناقص ہے۔ آ وصلیے۔ اس کا ونیوی حصدباتی نہیں رہارعام طور پردننی مدارس میں موجودہ عربی حصد کوکا فی اور وافی مسمجھ لیا گیاہیے ۔ان كانصاب زياده تزيلهاب توتمام ترديني علوم سيضعلق سب و فارسى نصاب كتعليم بالكل حتم يوكي بيئ جس كا غالب متصد دمنيوى علوم بسيمتعلق بهوتا تها ميس مي عمراني علوم رياست وحكومت حكمت ودانان كاتعيم موتى تقى أسس بيئے أس كل ديني مالاس كے فارغ التحفيل طلب ديني علوم كے فهم كوحاصل كرسينة بين لين ونيوى علوم سے بالكل كورسے يموستے ہيں - إبتدائي شار بربھى تہيں ہوتی سیسے ۔ دوسری جاب جدیدمغربی طرزی درس گاہوں میں سالازور دنیوی علوم مرسب معاشرتی علوم میں یاطبعی علوم ، دنیوی علوم کے دائرہ کاربین گذشتہ دوصدلوں میں وسعت اور عمق کے اعتباریسے القلاب عظم بریا ہو جکاس علوم وفنون کی ایک نئی ونیا حکوہ کر ہوگئی ہے۔ ا دھرطال بیرہے کر قائم ووسوسال واسے معافترتی علوم بھی موجودہ دہنی طلبہ کی دمنترس میں بہیں ہیں ۔ اب صورت حالات سے بن گئی ہے کر قدیم مارس اور حدید کا رہے ایک دوسے کے مخالف سمتوں میں سفر کررسیسے ہیں۔ دولوں کے درمیان تعلق وارتباط کے کیے کو فی مشترکرمیان باتی نہیں ہے۔ در حقیقت حدرید کا کھوں سے تعلیم ما فتہ اصحاب اور قدیم مدارس کے تعلیم یا فتہ علماء کی مبلغ علم مختلف ہے رجوایک دوسرے کی زبان بہیں سمجھتے ہیں جوایک دوسرے کی ذہنیت سے بیگانے اور نا استناییں۔

ملت اسلامیرکا بربہت بڑا المیہ اور سانحہ بے کہ برطانوی دور غلامی میں نا فذہونے طلے تعلیمی ننا فذہونے طلع تعلیمی ننا میں میں نا فذہونے طلع تعلیمی ننا میں نا فدہونے بیندا کر دی ہے۔ اس کو بارٹے بغیر ملت کی کشتی تعلیمی نظام نے قدیم اور جدید کے درمیان خلیج بیندا کر دی ہے۔ اس کو بارٹے بغیر ملت کی کشتی

بیردور اینے براہیم کی تلاش میں ہے۔

# وسطی الشیاء میں مسلمانوں پرسوئیت استعاریت اور مسلم حریت بیندوں کی تحریک مزاحمت کاتحقیقی مطالعہ

# نرکستان میں مسلم مزاحمت آبادشاہ پوری

انسٹی ٹیوٹ آف پالیسی اسٹٹریز 'اسلام آباد

# ويني نصاب تعليم اور نظم ونسق

## يروفيسر عبداللطيف انصاري

نزول قرآن كريم كا آغاز جن آيات مقدسه سے بوا ان ميں قراةً علم وتعليم اورقلم وكتاب خصوصيت سے مذكور بيں رجس سے علم كى فضيلت اورعظمت واضح ہوتى ہے ۔

اِقُوا َ بِالسِّعِو رَبِّكَ الَّذِى خُلَقَ ۔ خُلَقَ الْوِبِشَانَ حِنْ عَكَقَ ۔ اِقْلُ وَرُدَّ اللَّهِ مِنْ عَكَقَ ۔ اِقْلُ اللَّهِ مِنْ عَكَقَ ۔ اِقْلُ اللَّهِ مِنْ عَكَمَ اللَّهِ مِنْ عَكَمَ ۔ اِقْدُلُ وَرَدَّ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنْسَانَ مَا لَمُ كَيْلُمُ ۔ وَرَبَّكُ اللَّهُ كُورُهُ اللَّهِ مِن اللَّهُ مَا لَا فِي اللَّهُ اللَ

ان الدین عنداللہ الاسلام کے مطابق اسلام اللہ تعالیٰ کالبندیدہ دیں ہے اور آنحفرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری بینجر بیں ساب نرکسی دین کا نزول ہوگا اور نہ کو فی بنی مبعوث ہوگا رین کے آخری بینجر بیں ساب نرکسی دین کا نزول ہوگا اور نہ کو فی بنی بینچر ہوگا رین کی تعلیم و تبلیغ کا فرامینہ بینتیت مجوعی امت سلمہ کی ذمہ داری ہے۔

خلفاء را نشدین اور صحابہ کرام دین اسلام کی تعلیم و تبلیغ کے لیے و قف سے ۔ بعد کے ادوار میں خلفا داور سلاطین نے بھی فروغ تعلیم کو دبنی فرلینہ گرانتے ہوئے عظیم الشان درسکا ہیں تعمیر کیں اوران کے انتظام والمعرام کے بیے اوقان ومعانیات کا نظام قائم کیا ۔اسلامی نظام تعلیم کا ہمیشہ سے ہی بیرطرہ امتیاز رہا ہے کرتعلیم ابتداء سے امتہا تک بالکل مفت دی جاتی رہی ہے۔ طلباء کورہائش خوراک اورکتب وغیرہ کی تمام سہولتیں مفت فراہم کی جاتی ہیں اور ان سے کوئی فیس منہیں کی جاتی ہیں اور ان سے کوئی فیس منہیں کی جاتی ۔

برخلیم پاک وہندیں انگرنزی تسلطسے قبل کار دبار حکومت فارسی زبان میں بی جانا مختا اور دبنی درسکا ہوں کے فارغ التحصیل ہی دبنی خدمات کے ساتھ ساتھ حکومت کے تمام شعبوں میں نہایت کامیا بیسے فرائفن سرانجام دیتے تھے اور درس نظامیہ کا نصاب بنیا دی فور پر مسول سروس کا نصاب بنیا دی فور پر مسول سروس کا نصاب تھا۔ مگر آنگریزوں نے ملک برتسلط حاصل کرتے ہی آ ہستہ آہستہ فارسی اور عربی زبان کو حکومت کے زبرا ہتمام جیلنے والے تعلیمی اواروں سے نکال کران کی جگر آنگریز نی بان کو دریے۔

ان حالات میں دینی اور ملی حیت سے سر شارعلی وق نے ایک طرف تو دینی درسگاہوں کو جدیدعلوم اور انگریزی زبان و تربز ریب سے نفوظ رکھنے کی کوشش کی اور دوسری طرف ان تمام مضایین کو جدید تلام مضایین کو جدید تک نصاب سے خارج کرنے کی پالسی نثروع کر دی رجن سے طلباء بی نظام حکومت کے فتلف شعبوں میں خدمات سرانجام دینے کی اہلیت بیدا ہموتی تقی ۔ اس صورت احوال کا نتیجہ یہ ہوا کہ ابتداء زمانہ سے علوم دینیہ کی درسگا ہتو آت فارغ اتحصل طلباء دینی علوم بربالغ نظاور دسترس رکھنے کی بناء بر دینی شعبہ جات کی محافظت کی خدمات تو بطراتی احسان میں مدتک نا واقف ہونے کے تو بطراتی احسان میں مدتک نا واقف ہونے کے سب عامر رہتے ہیں۔

وطن عزیز باکتان ہیں اسلامی نظام جیات کے قیام کے بیش نظر شدت سے محسوس کیا جارہا ہسے کہ علوم دینیہ کی درسگاہوں کے نصاب تعلیم اور نظم وسنق اور نظام کے دیگر پہلوؤں کا جارہا ہسے کہ علوم دینیہ کی درسگاہوں کے نصاب تعلیم اور نظم وسنق اور نظام کے دیگر پہلوؤں کا جائزہ سے کر اس انداز سسے استوار کیا جائے کر ان اواروں سسے فارغ التحصیل ہونے والے طلباء کواسلام کے نصب العین کے مطابق معاشرے کے تمام شعبہ جات کی رہنما ٹی کے قابل

بنایا جاسسکے اور طلباء کی ہمہ جہتی تربیت اس بنج برکی جائے کہ وہ اخلاق وکر دار کے لحاظ سے کو اور انسان کھی اور ذہنی صلاحیتوں کے اعتبار سسے بھی مغربی طرز کے نظام تعلیم سسے فارغ ہمونے والوں کی نسبت فائق تر ہوں ناکہ اسلامی ریاست کے نحلف شعبوں کی بطریق احسن رہنما نی کا فرلیے نہ مسان جام دسے سکیں۔

# نصاب تعليم سي اصلاح كي البنا اصول

۱- ران گالوقت دسنی مالرس کے نصاب میں زبادہ نز زبانی تعلیم دی جاتی ہے اور درس و تدرس کے سلسلہ میں کتب بڑر صفے اور بڑھانے تک تدرس کے سلسلہ میں کتب بڑر صفے اور بڑھانے تک تدرسی مرگرمیوں کو محدود کیا جاتا ہے اور تحریر برزیادہ زور نہیں دیا جاتا جس کی نباء بر درس نظامیہ سسے فارغ التحصیل طلبا تحریر میں کمزور با کے ہیں۔ بجویز ہے کہ دینی درسگا ہوں میں تحریری مشق برزیا دہ توجہ دی جائے۔

۲ سر درس نظامیر کے دانے الوقت نصاب میں مندرجہ ذبل علوم کو حزود میت سسے زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔

الف : منطق وفلسفه

ب: علم الكلام والعقائد

خ: عرف ونحو

منطق فلسفه علم الکلام وعقائد کے مضابین کے نصاب کی مقداد کم کرکے اصطلاحات اور ابتدائی کتب بریسی اکتفاکیا جائے ۔

مرف ونحوکی قدیم کتب ترک کر کے جدید طرفیہ اسٹے تدراسی برمبنی کتاب کو نصاب میں شامل کیا جائے۔ جن بی ششق و تمارین اور ترجمتین کی مقداراس انداز سے بیرها دی جائے تاکہ عرف و مخو کے اصولوں سے واقفیت کے ساتھ ساتھ عرب زبان میں علی استعداد ہی پریا ہوسکے ۔ اس طرح عرف و نحو کی قدیم مروجہ کتب کی عزودت نود بخود میں علی استعداد ہی پریا ہوسکے ۔ اس طرح عرف و نحو کی قدیم مروجہ کتب کی عزودت نود بخود

ختم ہوجائے گی۔

۳-عربی زبان وادب کی تدریس کا اہتمام اس طرح کیا جائے کہ طلباء کوعربی مخر میرو تقریر برقدرت حاصل ہوجائے۔ اس مقصد کے بے جدید طریقہ نائے تدریس کو انیا یا جائے اورجدید طریقہ بائے تدریس برمبنی کتب شائل نصاب کی جائیں۔

۷- اسلامی نظام حیات کے مختلف بہر در بہر مبنی نظریج تمام درجات میں طلباء کی ذہمی استار در کھتے ہوئے شامل نھا ب کیا جائے تا کہ طلباء اسلام کو بحیات دین اور نظام حیات کے بخوبی سمجھ سکیں۔

مجوبی سمجھ سکیں۔

۵۔فقراسلامی کارائے شدہ نصاب اس کی تدریس اور فارغ ہموسنے والوں ہیں اتنی استواد مہیں ہوتی کہ انہیں منصب قضاء برما مورکیا جاسکے۔

اس منصب کے دومیہویں:

الف: فقهی جزیمات برگفصیلی نظر ب : عملی تربیت برائے شعبہ قصاء

البحز (۱) سے متعلقہ مصنا بین/علوم کی تیام کا اہتمام مرون نصاب تعلیم کے دوران ہی ہو سکتا ہے ۔ ابشر طبکہ فقہ صنفی کی موجودہ مستند متدا ول کتب کو بالغ نظری کے ساتھ مکمل کرنے کے علاوہ بقید آئمہ تلا تنہ کی نقہ سے تعلق بھی وا قفیت بہم بہنجا ن جائے ۔ جس کے بیے ذیل کتب بالنصوص" ہدایتہ المجتہد، الفقہ علی المذا ہب الادبعہ" اور اس" فقہ السنتہ" نوع کی دگر کتب کو نشا مل نصاب کیا جا سکتا ہے۔ اگر صروری ہوتواس کے بیے مرت تعلیم کو بیر صانا بھی مناسب ہوگا۔ دوسرے "ب" جزویر علی تربیت کے اپنی خطوط ریراور علی تربیت کا اہتمام کیا جا جس طرح ایل ایل بی کے طلباء کے بیے قانون کے کا لیزیں کیا جاتا ہے تاکہ طلباء کو فراقیمین کی طوف سے دلائل بیش کرنے سننے سبھنے اور فیصلہ تحریر کرنے کی علی تربیت کا موقع مل سکے۔ طرف سے دلائل بیش کرنے سننے سبھنے اور فیصلہ تحریر کرنے کی علی تربیت کا موقع مل سکے۔ از دکشیر میں سے دلائل بیش کرنے سننے سبھنے اور فیصلہ تحریر کرنے کی علی تربیت کا موقع مل سکے۔ از دکشیر میں سے دلائل بیش کرنے سننے سبھنے اور فیصلہ تحریر کرنے کی علی تربیت کا موقع مل سکے۔ از دکشیر میں سے دلائل بیش کرنے سننے سبھنے اور فیصلہ تحریر کرنے کی علی تربیت کا موقع مل سکے۔ انداد کشیر میں سے دلائل بیش کرنے واقیوں کا تقریم کی میں قال گیا ہے سکین علی طور تربیم میں کیا گیا ہے سکت کو در میں کیا گیا ہے سکت کی میں تربیت کا موقع مل سکے۔ انداد کشیر میں سے دلائل بیش کرنے واقعیوں کا تقریم کی میں تربیت کا موقع مل سکے۔ انداد کشیر میں سے دلائل بیش کرنے واقعیوں کا تقریم کی میں تربیت کا موقع مل سکے۔

کر قاطیوں کے لیے تقرری سے قبل علم فقر کے ساتھ قضاء کی عملی تربیت بھی ضروری تھی۔ ۹) درسگا ہوں میں فنی اور بیشیر والانٹرنوعیت کے مندر مصر ذملی ستنفیہ قائم کیے جا بیس ۔ ۱) طیب

۱۱ حب ۱۶ که ارس

۳) دیگرموزوں اورمناسب ٹیکنیکل مضامین کے با مے بی بھی غورکیا جاسکتا

### ٤) اندرونی امتحانات کاانعقاد اور شایج کی ترتیب و تدوین

طلباء کی تعلیمی ترقی کوجانیخے اور مسابقت کا جذبہ میریراکرنے نیز درس و تدریس کی مرکزمیوں میں ننظیم کے بیے صروری ہے کہ ہرسہ ماہی کے اختتام بر تحریری امتحان منعقد کیاجائے ۔ امتحان میں طلبار کی کارکر دگی کا با صالبلہ ریکارڈ مرتب کیا جائے ۔ طلبہ کی تعلیمی ترقی کی ربورٹ والدین کوجی ارسال کی جائے اور تعلیمی سال کے آخر بیں سالانہ امتحان کا انعقا دکیا جائے ۔

## درجات نصاب تعلیم (دینی مارس کی درجبر بندی)

باکستان کے ہر شہرا ورگاؤں ہیں سے سی سوعیت کے دینی تعلیم کے ادارے قائم ہیں جن میں قرآن حکیم ناکرہ سے لے کر درس نظامی کی تکمیل تک تعلیم کا انتظام ہے لیکن سؤاتفاق کان مدارس کے ناموں کے ذریعہ ہے تین کرنامشکل ہے کران میں س درجہ تک تعلیم دی جاتی ہے مدارس کے مدارس میں اہتدائی درجہ کے مدارس میں اہینے نام کے ساتھ تھ جامعہ اور درالعلوم کے الفاظ استعال کرتے ہیں جوموجب اشتباہ ہیں۔ جبکہ اس کے مقابل میں مرکاری تعلیمی اداروں میں درجات کواس الرح معنون کیا گیا ہے کرموف نام لینے سعے ہی معلوم ہوجا تا ہے کراس ادارہ میں پرائم کی تک تعلیم ہوجا تا ہے کراس ادارہ میں پرائم کی تک تعلیم ہوتی ہے یا بڑل یا میٹرک واعلی بزائقیاس عربی مدارس میں درجات کے عدم تعین کی وجہ سے ہوتی ہے یا بڑل یا میٹرک واعلی بزائقیاس عربی مدارس میں درجات کے عدم تعین کی وجہ سے ان کی مالی امداد میں مشکلات کا سامنا ہوتا ہے ۔ یعین ادارے اپنے نام سے بہت عظیم علوم ان کی مالی امداد میں مشکلات کا سامنا ہوتا ہے ۔ یعین ادارے اپنے نام سے بہت عظیم علوم

ہوتے ہیں رحالانکہ عملاً ان کی جندیت ابتدائی ہوتی ہے جبکر بعض دو سرے ادار سے جن میں انتہائی کتب کی ندر سی ہوتی ہے اورا قامتی بھی ہوتے ہیں لیکن ایک نام سے ابتدائی درسگاہ ہونے کا شبہ ہوتا ہے اس لیے بیر ضروری معلوم ہوتا ہے کہ دینی تعلیم کے تمام اداروں کو درجات میں تقسیم کر دیا جائے۔

# مختلف نوعیت کے مارس کے لئے بربل نام نجوبد کئے جاتے میں

ا - مدارس تدرلس القرآن

الف) مدرسه ناظره قران سے مراد وہ مدرسہ سے حسب مرف ناظرہ قران بناورہ قران بناطرہ قران بناطرہ قران بناورہ بناطرہ بناطرہ قران بناطرہ قران بناطرہ قران بناطرہ قران بناطرہ بناطرہ قران بناطرہ بناطرہ فران بناطرہ قران ب

ب) مدرسه بچوبدالقرآن سیسے مراو وہ مدرسہ سے جس میں قرآن کریم کوتجوبد کے مانھ مربطانے کا انتظام ہو۔

ج) مدرسترتحفیظ خرآن سے مرادوہ ندرسہ سیے جس میں قرآن کریم خفط کرانے کا انتہام ہو۔ ۲- مالرس علوم دینیں

الف) مدرستر تحانی سے مرادوہ مدرسہ ہے جی قران کریم ناظرہ حفظ و تجوید کے علاوہ علام میں کیا گیا ہو۔ علاوہ عربی وعلوم دینیہ کی ابتدائی کتب کی تدریس کا انتظام میمی کیا گیا ہو۔

ب) مدرسه وسطانی سسے مراد وہ مدرسہ سے حس میں درس نظامی کی ابتدائی مردحبر کتب کی تعلیم مراد وہ مدرسہ سے حس میں درس نظامی کی ابتدائی مردحبر کتب کی تعلیم مرتدرسی کا انتظام ہو۔

ن ) مدرسه فوقانی سسے سرادوه مدرسه سید حین میں موقوف علیہ تک کتب یا فاهل . عربی کا نصاب برمعایا جاتا ہے۔

د) دارالعلوم سند مرادوه ا داره بسي عبن درس نظام كي كمل تدري معددوره

تفییر حدیث کا انتظام ہوا ور اس کا الحاق پاکتان کے دفاق المدارس تنظیم المدارس العربیتر میں سے اور لالطالہ المدارس وحدہ المدارس السلفیہ بایکتان پالالبلہ المدارس العربیتر میں سے کسی ایک ادارہ کے ساتھ ہو۔

میں ایک ادارہ کے ساتھ ہو۔

ما دوہ تعلیم ادارہ سے حماد وہ تعلیم ادارہ سے حب میں مروحہ درس نظامی کی کمول کے

#### سرات كاجرار اورمعامله سالت

کسی نظام تعلیم کے تحت امتحانات کے انعقا واوران میں طلباء کی شرکت کا اہم مقصد حصول سند ہوتا ہے۔ حسنداس امرکا تبوت ہوت ہوت کا سے کراس کا حامل کس درجہ کا نعلیم یافتہ ہے۔ عام سکولوں اور کا لجون میں زیر تعلیم طلبا جب تعلیم کا سلسہ منقطع کرتے ہیں یا ایک جگرسے دوری جگر منتقل ہوتے ہیں توا بنے سکول یا کا لج سے سکول/کا لج جھوڑ نے کا سرٹیفکیٹ حاصل کر کے کسی وصرے تعلیما وارہ بی داخلہ نے سکتے ہیں ۔ اسی تعلیمی سرٹیفکیٹ کی نباء پر روز کا رحاصل کرنے میں ہوں تا حاصل ہموتی ہے۔

علوم دینیدی ورسگا ہوں کو تھی تعلیمی سلسلہ منقطع کرنے واسے طلباء کو مدرسر تھیولنے کا سرنے فیکیٹ جاری کرنا چا ہیں ہے ۔ حس ہی طلباء کی تعلیمی استعداد کا مناسب انداز میں اندراج ہمونا جا ہیںے۔

## مدارس کی عمومی بہبودی کی تجاویز

۱- مدرسمی داخل مونے والے برطانب علم کا مفصل ریکارڈ مرتب کیا جائے جس ٹی تاریخ بہدائن اور رحبٹریشن کے دیگر لوازم کا اندراج حرور کیا جائے۔ طلباء کی باقاعدہ حافزی لی جائے۔ اس سلسلہ بی ثانوی مارس کی بجائے کا لجوں کا طرلقہ ابنایا جائے بعنی بجائے ایک دفوہ حافزی لینے کے مراستا و ابنی جماعت کی حافزی لگائے تاکر معلوم ہوکہ کون ساطانب علم جماعت سے غیرحافزرہا

ہے اور کونسا ما عری کا یا بندہے۔

۲- طلباء کی ریاصنت جہانیہ اور ورزش کا بھی اہتمام کیا جلئے۔ تاکرتعلیمی اور ذہنی ترقی کے ساتھ ساتھ حبانی نشو و نما بربھی بخوبی توجہ دی جاسکے۔ طلبار کی جہانی صحت کا خیال رکھنا بھی فرطری ساتھ ساتھ حبانی نشو و نما بربھی بخوبی توجہ دی جاسکے۔ طلبار کی جہانی صحت کا خیال رکھنا بھی فرطری سے ۔ اس مقصد کے بلیے ایک قابل ڈاکٹر کی خدمات حاصل کر لینا چاہئیں ۔ ہر مہینے ہرطالب الم کا طبی معاشمہ کرتا رہے ۔ اور اس کے ذاتی کا رقوبراس کا اندران کرتا رہے۔

۳ دادالا قامری بڑسے بڑسے کرسے بنواسنے کے بجائے اسیے چھوٹے کھوسے کھرے زمایدہ تعدادیں بنواسٹے جائیں ۔جن ہیں چارستے اسماع طلبہ تک اقامت اختیا دکرسکیں۔

۷- مطنخ اور کھاسنے کے کمرسے ایک طرف تعمیر کئے جائیں اور مطنخ کی صفائی اور خفان صحت کے اصوبوں سے مطابق دیکیو کھال ہونی چاہیدے۔

۵- طلبا دکوتین وقت کھانا عزور ملنا چلہ بیٹے ۔ لینی ناشتہ ظہرانہ اور عشائیرا ورکھانا وقت مقردہ پر ملنا چا ہیں اور طلباء کی عزت نفس کو برقرار رکھنے کے لیے انہیں مطبخ کا لیکا ہوا کھانا ہی کھلانا چا ہیں ۔ گھروں سے مانگ کر کھانے لاتے اور قراک نوانی کے معا وسف کے طور برکھانا کھانے کی ممالغت ہونی چاہیے۔

4- طلباء بیں عزت نفس اور متانت پراکرنے کے بلیے فروری سے کہ ملک کے عام بربکرسکولوں
کی طرح درس نظامیہ کے طلباء کے بلیے بھی یو بنفارم کے انداز میں ایک جیسا ب س مقرر کیا جائے ۔
حس کے لئے کوئی سابا وقار لباس نجویز کیا جاسکتا ہے۔ طلباء کا لباس بہرصورت صاف تھ اپونا چاہیے۔

## وین مدارس میں عملی اصلاحی افترامات

### فريداحمه براچه

تاریخ گواہ ہے کران دینی مارس نے تدوین علم کے فراگفن بھی انجام دیے اور تدلیں علم کے عمر راشاہ ت علم وعرفان کا فرلیہ بھی ہے اور تزکیہ و تربیت کا سبب بھی ۔ کمبھی سیا دار سے عن علمی جامعات تھے کمبھی سیحقی مرکز ہے کمبھی انہوں نے سائنسی دھدگا ہوں کی شکل انحتیار کی ۔ علمی جامعات تھے کمبھی سیحقی مرکز ہے کمبھی انہوں نے سائنسی دھدگا ہوں کی شکل انحتیار کی ۔ کسی دور میں دینی مدارس ہی ملوی اکیٹر میاں تھے اور کمبھی دور باد شاہست سے ظلمت کدوں ہیں میں دور میں دینی مدارس ہی مکوثر حزب انحتالات کی صورت میں مینارہ نور تھے ۔ فتا تا ارب دیا سقوط بغداد یعودے است کا دور ہویا زوالی اندلس کا سانح سیامی غلے کا زبانہ ہویا اجتماعی غلای کا عوصہ نوست سقوط بغداد یعودے است کا دور ہویا زوالی اندلس کا سانح سیامی غلے کا زبانہ ہویا اجتماعی غلای کا عوصہ نوست سقوط مشرقی پاکستان ہویا جہا دافغان سانے سیامی عروح پر ور مواقع ۔ ہر دور اور مرم طلم

پرملت اسلامیری رہنمائی ونمائندگی کا فرلیندمی ادارے انجام دیتے رہے ہیں۔ برصغرباک وہندیں مجھی یہ دینی مدارس ہی سقے جنہوں نے تروی علم وع فان کے ساتھ ساتھ تیا دی ملک و ملت کی ذمر داری بھی اواکی ۔ غیر ملکی آقاؤں کے دور غلامی میں جب آج کے برمرا قدارسیاسی فاندانوں کی نبہی نسل انگریزی فوج کو سپاہی فراہم کررہی تھی ۔ دینی مدارس کے طلبہ واسا تذہ نان جویں برگذارہ کرکے انگریزی گولیاں کھا رہے تھے اور آزادی وطن کی جنگ لڑرہ سے تھے لیکن کھریر جبی ایک ناقابل تلافی سائے ہے کہ استے غلیم الشان تاریخی کر دادا داکرنے والے ادارے آہستہ آہستہ غیر ٹوٹر ہوتے تھے اخترانوں کی سائری نے انہیں عین میدان جہا دمیں سلا دیا اور شمنوں کی سازش نے انہیں انجا دیا۔ اس طرح ان مدادس کی ایک تعداداس کر دار افران کو دائر سے تام رہی جوان ادادول کا اصل مقصد وجود ہے ۔

واعلی بیں بکر امت مسلم کی بعثت کی غوض و غابت ہی ان مقاصد کی تکمیل ہے اس بے ناگریر ہے کردینی مدارس کے نظام ونصاب بی الیسی بنیادی انقلابی تبدیلیاں عمل میں لائی جائیں جن کے بعد ان بہی اوادوں سے عفری قیادت کی المیت رسکنے دانے علمائے کرام میسر آسکیں اور الیسے طالبان علم فارغ بہوں جو تیج و تاب دازی اور سوزوسازر دمی کے امین اور ورانت انبیاء کے اہل ہوں۔ نصا و نظام میں ان تبدیلیوں کی ترتیب وارنشاندہی سسے بیہے میں صروری سمجھتا ہوں کران نکات بریمی کے اظہار نے بال کروں جن کی طرف منتظمین سیمینا رہنے تو جر دلائی ہے۔

درس نظامی بیں تعلیمی انحطاط ہمارے مک سے ہم گر تعلیمی انحطاط ہی کا ایک حصہ ہے۔ تعلیم سے توجہ ہوگئے نظامی بی سے توجہ ہوگئے نے والے عوامل بیں تعلیم کی عمومی نا قدری ۔ ما دیت برستی کی حوصالہ فزائی روح عمر (Spirit of the Age)

عومی اخلاتی انحطاط ازوال بذیر معاشری اقدار ان قص تعلیی پایسیال وغیره سرفهرست پی - ان عوائل کی اصلاح اور الک برسام و معلم کا وقار بلز کرنے سے جب عام تعلیم کا معیار بلز ہوگا تو درس نظامی کے تعلیم معیار بی بھی خوشگوار تبدیلی وقوع پذیر ہوگ جب جدید درس گاہیل بی بالائت تسلط قبول عام اور حکومتی سربرستی کے با وجود عصری قیا دت کے تقامنوں کو بورا نہیں کر رہیں تو دینی درس گاہیں ابنی کسمیری مغلوبیت استحقاد اور حکومتی سربرستی سے محرومی کی حالت ہیں کریسے قیادت کے بیادت کے بیادت کے بیاد میں مغلوبیت استحقاد اور حکومتی سربرستی سے محرومی کی حالت ہیں کہ سے تیادت کے بیادت کے بیادت کے بیادت کے بیادت کے بیاد میں مغلوبیت استحقاد اور حکومتی سربرستی سے محرومی کی حالت ہیں ۔

دینی مادس کے اجراء واغاز برکسی جی طرح کی پابندی عائد کرکے سی صورت مقول ومفلوب نتائج ساسنے نرآسکیں گے اس بیے کردنی مادس کھون اور جیانا ویلے ہی کاردادہ ہے ، اور استے بلا شہرات وکس من عزم الامور میں شامل کیا جاسکتا ہے۔ نامسا عدحالات توصل شکن اول کردنیٹان کن معاشی احوال، تدریسی شفیمی اور فراہمی وسائل کی معربہ بو دمردار بوں کی ہیک وقت اولیکی طعن وطنز اور تحقیر و تنقید کی عمومی فضا کے باوجو دجو حضرات ان اداروں کو چیا رہے ہیں وہ یعنیا گارجہا دمرانجام وسے رہے ہیں اور انتہائی قابل قدر ہیں۔ مک میں جوا دارے ایک طویل

عوصه سے قائم اور دو برعرور بیں ان کی تعداد زبارہ اور محض دنیا وی مقاصد کے تحت کام کرنے ولیے اواروں کی تعداد انتہائی قلیل ہے ۔ اس فلیل تعداد کے بین نظر کثیر تعداد برسی بھی طرح کی با بندی عائد کرنا قرین مصلح سے نہیں جب و نبوی تعلیم کے مدارس کھو سنے کے لیے کوئی قواعد و شرائط نہیں اور ایسے مدارس ہر کئی کو ہے سے موسم برسات کی تھمبیوں کی طرح اگ رہے ہیں تو بھر دنی مدارس کے اجرائ کے لیے مدارس ہر کئی کو ہے سے موسم برسات کی تھمبیوں کی طرح اگ رہے ہیں تو بھر دنی مدارس کے اجرائ سے بی دور ترائط کی با بندی بھی نہیں ہونی جا ہیے کسی بھی طرح با بند بوں کی صورت ہیں ہمال مدارس میں موجود ہیں۔

مستین صورت یوں ہے کہ درس نظامی کے نصاب میں موثر تبدیلیاں علی ہیں افی جائیں اور یہ بہال بعن جدید علوم کو متعارف کرایا جائے ۔ اسی طرح جدید ملاس میں بی لے نک کمل قرآن جمیر باترجہ اسلامیات اور عربی زبان کی تعلیم لازم قرار دی جائے۔ مڈل کی سطح نک نصاب تعلیم کیساں ہوسکول میں جو تعلیم مڈل تک بڑھائی جائے اس میں قرآن حدیث اور عربی کے معنامین رکھے جائیں یعربی ک افعیم میں گرائر اور حرف و نحو کی کتب بھی شامل کی جائیں۔ مڈل کے بعد عام تعلیم کے طلبہ سکولوں کالمجوں یا بیشتہ وارا نہ اوار ور میں جلے جائیں گے اور درس نظامی حاصل کرنے والے طلبہ دینی ملاس بی خاصل کی جائیں۔ مارک کے درس نظامی کا برنصاب آٹھ سالوں بر محیط ہواس میں طلبہ کواصلاً دینی تعلیم کمل توجہ و

میت سے بڑھائی جائے اور ضمناً ہڑل کے بوتسلس کے ساتھ انگرزی کی تعلیم جاری رکھی جائے یہ طلبہ پہلے جارسال تو ذہبوی تعلیم کاکوئی امتحان سر دیں اور مکمل توجہ دینی علوم کی تحصیل برحرف کریں ، چار سال کے بعدان کو میٹرک کا امتحان دلوایا جائے ، بھر مزید چارسال دینی علوم کی تکمیل کریں ، اس طرح ہڑل سال کے بعدان کو میٹرک کا امتحان دلوایا جائے گا ، اور دنیا وی لمحافر سے میٹرک بھی ہوگا ، مزید بڑل یہ یہ توگا مزید بڑل سے بیٹرک سے میٹرک تھی سمجھا جائے گا ۔ یونیورسٹی گرانٹس کمیٹن کے فیصل کے مطابق اسے ایم اے اسلامیات کے برابر بھی سمجھا جائے گا ۔ یہاں ہیں بہ واضح کر دوں کر میں دینی مدارس ہیں میٹرک سے زائد دنیا دی تعلیم کا ابتمام کرنے کا بوجو و مخالف ہوں اوالا توطلبہ کی زیادہ توجہ دنیا وی تعلیم پر بہوجائے گی ، اور دنی تعلیم کا ابتمام کرنے ضمنی جنیت اختیار کو طلبہ کی زیادہ توجہ دنیا وی تعلیم ہیں دسترس حاصل شرکرسکیں گے اور ادھا تی ترکز ادھا معالمہ ہوگا رسوم فراغت کے بعد طلبہ مساجہ و مدارس کی بجائے سکول و کا بج یا دیگر منازمتوں کا رخ کریں گے اور اس طرح مساجہ سے لبد کا منازمتوں کا رخ کریں گے اور اس طرح مساجہ سے لبد کا مقل ہے گی اور اگر آئم و ضطاع و میں ہوں گے ، محض مقرر و جائے گی اور اگر آئم و ضطاع و میں کی خودہ کی اور اگر آئم و ضطاع و میں کے تو وہ علم دین سے کا حقہ آگاہ نہ ہوں گے ، محض مقرر و خطیب ہوں گے ۔ چہا رم دین کی خدمت کر نسین کی مختوب کی اور اگر آئم و خطیب ہوں گے ۔ چہا رم دین کی خدمت کر نسین کی خودہ کی اور اگر آئم و خطیب ہوں گے ۔ چہا رم دین کی خدمت کر نسین کی خودہ کی دائیگ کی محتوب کی جائے گی۔

کے علاوہ فقر اور قواعد وادب عربی بھی شائل ہو گئے عواق کی ہی درس گاہوں ہیں الم ابوحنیفہ اوران کے علاوہ فقر اور قواعد وادب عربی بھی شائل ہو گئے عواق کی ہی درس گاہوں ہیں الم ابوحنیفہ اوران کے مما حبین کے انھوں احکام شرعیہ کی تدوین کا اہم کام انجام با یا اس مرحلہ برمعانی وبیان اور تجویل و تفسیر کے علاوہ ابنے حلقہ درس بی انتظام بی بھی ہے تا ہوں خارج میں المان کے مطابق انہوں نے جامع عمروبن عاص قاہر میں المان برکھی ہے تک رہنے تھے ۔ الطبری کے بیان کے مطابق انہوں نے جامع عمروبن عاص قاہر میں المان کی نظموں کو الماکرایا ۔

جامع بنی امبہ مشق جائے ابن طولون وغیرہ میں بھی اسی نصاب کے مطابی تعلیمی سلسلہ جاری رہا ہے۔
اموی دور کے نظام تعلیم میں علوم وفنون کے لیے تالیف وتصنیف اور ترجے کاسلسلہ قائم ہوا۔ اسا تہ ہو وطلبہ کے بدو اسا کہ وطلبہ کے بدو وظائف مقرر کیے گئے۔ زبا نی تعلیم کے علاوہ املاکا طربیۃ بھی دانے کیا گیا۔

عباسی دور می دنی تعلیم نے زیادہ منظم صورت اختیاری اور اسسے حکومت کی سرم پرستی صرف ما بی و انتظامی اندازی بی تبین علمی انداز کی می حاصل بروکئی ساسی دورس بونانی فلسفه نشامل نصاب برواید بیوتھی صدی بہری کے اوافرس مارس کے لیے علیمہ اورمستقل عارت بانے کی ابتداء ہوئی - بہلی عمارت نیشا بورس ناصرالدوله نے امام ابو مکر محدین صبین کے لیے بنائی۔ نظام الملک طوسی نے اپنی وزارت کے دوران نیشا بورس ایک مرسدامام الحربین کے لیے تعمرایا تھا غرصیکر ایک طویل عرصہ يك تعليم كامطلب عرف دىنى تغليم خيال كياجاتا تفار كيرا متدا دزما نه سي نصاب تعليم مي قرآن وحديث کے علاوہ دیگرعلوم اسی طرح شامل ہوتے گئے تھے کہ کل جزوبن گیا اور جزو کھیل کرکل بن گئے۔ المصفراك ومهتدين مسلانون كي أمد كے ساتھ ہى دىنى مدارس كا آغاز ہوگيا -ابتدائي دور مي منصوره دسنده) اورملتان اسلامی علوم کے مراکز شخصراس زمانے بیں بھی نصاب تعلیم میں قرآن ؟ تفييز حديث افقرع في ادب اور تاريخ كيمضايين شامل تقير غزنوى دور من لا بمور لوبت دوسوا سال تک علاء وفضلا کامرکزر باسید عوری خاندان کے عہدیں پیر حیثیت اجمیرکوحاصل رہی سے اوا یہاں مساجدومارس قائم ہوئے، خاندان غلامان (۱۲۰۹ – ۱۲۸۶) کے عہدیمب بختیار خلی نے بنگال یں رنگیور کا تبہر آبا و کیا اور میاں دینی مارس قائم کیے التمش نے دہلی اور برالیوں میں علمی سراکت

استوار کیے سان تمام ا دوار میں نصاب تعلیم میں غالب قرآن و صربیت کے علوم ہی رسیسے ا ورع بی زیان كوخصوص ابمببت حاصل رسى رسلطان المشائخ نظام الدين اولياء نيراني خانقاه بب ايك مختفرليكن جامع یک ساله نصاب جاری کیاجس میں قرآن مجید باتر جمدا ور قدوری کو اہمیت حاصل رہی ۔ فیروزشاه نے ۷۵۷ بہری میں فیرور آبا داور دملی میں مارس قائم کیے۔اسی طرح لودھی خساندان ( ۱۵۷۱ تا ۲۹۵۱) کے عہدیں ہندوؤں نے بھی ان مادس سے تعلیم حاصل کرنا شروع کی اورلیوں نصا<sup>ا</sup> تعليم ميں فارسی زبان کی تاریس کوا ولیت اور دبنی علوم کونانوی جنبیت حاصل ہونے لگی۔سلاکلین مغلیہ نے بھی ملک بھری وبنی مداری کو فروغ عطا کیا رہا برنے دہلی میں جو مدرسہ قائم کیا اس کے صدر مدری سيخ حن تقے - اس موقع برنصاب مي علم بئيت اور جغرافيه کھي شامل کيے سکئے۔ ہا اول نے دہی اشیرتنا ہ سوری نے بٹیالہ اور اکر نے فتح بورسیکری میں ملارس قائم کیے۔ عهرجها نگیری میں شیخ عیدالحق میرت دلہوی نے دہی کو ہمیشہ کے بیے علوم دین کا دارالسلطنت نبادیا -ان کے نصاب میں قرآن وحادیث میادکہ کوخصوصی اہمیت حاصل تھی رخو دانہوں نے ایک سوسے دیا دہ كتب تصنيف كين مين سب سي زياده شهور شكوة كى عربي اور فارسى شريس بين - نشا بهجان و۱۹۴۸-۱۹۵۹ دی کے عبد میں ولی کی جامعہ سید کے ساتھ وارالبقاء کے نام سے مدرسه موجود تھا۔ جهان فتى صدرالدين أزرده تعليم ويت يتصيه عهد شابجهاني مين سيالكوط مي ملاعبرالحكيم سيالكوني

دب هسیف ی بن ی سب سے دربادہ جهور موہ ی طرب اور البقاء کے نام سے مدرسه موجود تھا۔
جہان مفتی صدر الدین آزردہ تعلیم دیتے تھے۔ عہدشا بجہانی میں سالکوٹ میں ملاعبرالحکیم سیالکوٹ کی میں الکوٹ میں ملاعبرالحکیم سیالکوٹ کی میں الکوٹ میں ملاعبرالحکیم سیالکوٹ کی مدرسے کا مدرسہ زیادہ شہور تھا اور نگ زیب عالمگیر کے عہد میں لکھنو میں مدرسہ فرنگی محل کی بنیا دہری - مدرسے کے بانی طانظام الدین تھے جن کے انتساب سے درس نظامی شہور تھا۔ اس نصاب میں نحو بمنطق والسف فقرا در اصول فقر میر خاص زور دیا گیا ہے ۔ اس نصاب سے بہد معلیہ سلطنت کے زوال تک بتروسلان اکھے عام مکا تب میں تعلیم حاصل کرتے تھے۔ اس نصاب میں زیادہ ترکتب فارسی مثلاً بندنامہ عطار کوئیا، مامقیاں اخلاق محسنی گلتان ابوشان ، سرنٹر ظہوری ، اخلاق ناحری ، سکندنام ئوسف ذلیخاں دونیون شامل تھیں۔ اس کے علاوہ ابتدائی تعلیم میں خوتحلی ، نوشت وخواندا درا بتدائی حساب بھی جزوف اب بھا۔ بیصورت حال انیسویں عدی کے ہنج تک رہی ۔

اے کہ بین وارن بینگرنے کلکتے میں مدرسہ عالیہ کے نام سے مدرسہ کھولا اس کے نھاب میں فاری وعربی کو بنیا دی ابھیت حاصل تھی، لیکن اس کو اس انداز میں ترتیب دیا گیا کہ ظلب اوکا علم محسن زبان دانی تک می دور سے او اور علی بنارس میں ہندو سنگرت کانے کا افتدا ہے کیا گیا ۔ ۱۹۸۰ میں اور فائی کے کا افتدا ہے کیا گیا ۔ ۱۹۲۰ میں آگرہ کا نے اور ۱۸۲۷ میں دلم کانے قائم ہوئے ۔ جبکہ ۱۸۰۰ میں علوم مشرقیہ کی تعلیم کے لیے لاہور میں اور شیل کانے کا قیام علی میں لایا گیا۔ یوں در سو نظامی اور دنیا وی تعلیم کے داستے میسر فیلف ہوگئے ۔ عکومتی مربر بتی میں علوم ترقیہ کی تعلیم میں بھی نظامی اور دنیا وی تعلیم کے داستے میسر فیلف ہوگئے ۔ عکومتی مربر بتی میں علوم ترقیہ کی تعلیم میں بھی بنیا دی اہمیت اس نظیم کا اہتمام بنیا دی اہمیت اس نظیم کا اہتمام ہوار جس کی حروم ہوکر ہوار جس کی حروم ہوکر میں نظامی برختی سے محروم ہوکر میں در س نظامی برختی سے محروم ہوکر اس در س نظامی برختی سے محروم ہوکر اس در س نظامی برختی سے معروم ہوکر سے دائے متھا۔

یس معذرت خواہ ہوں کر میں نے نصاب تعلیم میں تبدیلی کے تاریخی تسلسل کو ذرا وضاحت سے بیان کیا ہے۔ تاہم اس تاریخی تسلسل سے مندرجہ ذبل نتائے اخذ ہوتے ہیں ۔

ا- نصاب تعلیم بی ہمیشہ ہے تر ملی موٹر رہی سے کسی موٹر اوار سے لینی کسی اشا والا ساتذہ یا علائے کرام کے بورڈی سرریتی حاصل تھی۔

۲- ملت اسلامیہ کے اجھائی زوال نے دینی تعلیم کے تھاب کوہی مٹائٹر کیا چیسے جیسے سیاسی غلبہ کمزور ہوا اور معاشرتی انحطاط رونما ہوا۔ دینی تعلیم کا نصاب بھی ہدتیا چلا گیا اور نسبا کم ہمیت کے مضاب ن بنیا دی اہمیت اختیار کرتے چلے گئے۔

۳۰-نصاب تعلیم کی تبدیلی سسے دینی اواروں سسے فارغ انتھیل ہوسنے واسے افراد کامعیار ہی متّا تربہوا۔

مه علوم برلسانیات کو ترجیح دسینے کاعمل جو دور انحطاط بیں معاستی حزد بیات کی وجسسے پیرا ہوا تقاکم ہمونے کی بجائے بڑھنا چلاگیا۔

جنانج ناگزیر بے کر درس نظامی کے نصاب براز مرنوغور کیا جائے اوران میں ترمیم دامنا فراور

'نتقیص واصلاح کوعمل بمی لایا جاسئے۔ درس نظامی کے نصاب بمی جوجبند نبر بلیاں صروری ہیں ان کے سلسلہ میں میری طالب علمار ستجا و بڑے سب ذہل ہیں۔

اصل علوم قرآن وحدميث بين - اورباقى علوم علوم آليرم بي بينى - عرجراغ راه بسفزل نهيس سے -

#### م.ر قرأن بإك

### تفسيرفران پاک

موجوده نصاب ببس ورة بقرق کم قرآن مجید باتفید شریها با جانا ہے۔ تفاسیر میں جا البن اور تفسیر بیفنا وی تنامل نصاب بیں - بیر تفاسیر نہایت اہم ، موتر اور علوم وفنون کا خزانہ ہونے کے باوجود دورحا عزی عنروریات کے بیش نظر کما حقر رہنائی فراہم کرنے سے قام بیں ۔

جبکہ موجودہ زمانے کے کئی نامورمفسری کی عربی تفاہیر زبان وبیان اورمطاب ومفاہم کے جملہ تفاصفے بولاکرسکتی ہیں معلامہ سیوطی کی الاتقان فی علوم الفرآن بھی دائے کی جاسکتی ہے۔ قدیم تفاہیر میں سے تفییر قرطبی اور جدید تفاہیر میں سے فی ظلال العران کو شامل کرنا بھی مفید دہے گا۔

### فقروا صول فقه

نصاب مين شرح وقاير، نورالابين اح كنزالدفائق بهابير، نورالانوار سامي إصول الشاشي ـ

حای ر توضیح بسلم الثبوت وغیرہ شامل بیں۔ اس بین کتاب کے اضافہ وکمی کی تو فرورت نہیں ابستہ عزوری ہے کہ دور جرید کے مسأمل مثلًا بلا سود برکاری عائلی تو انین وغیرہ کو الگ مباحث کے طور برطیحایا جائے ۔۔۔ ان موضوعات برع بی زبان بی کتب دستیا ہیں ایسول فقہ (Jurisprudence) کے انداز میں بیڑھایا جائے۔ نبیز فقہ کو بھی Codifide طزیر مرتب کرنے کی گوشش کی جائے۔ اس کی عزورت اس دور میں اس بیے بھی اور طرحہ گئی ہے کہ اب شرعی عدالتوں کی صورت میں عدلیہ کے ایسے افراد ناگزیر ہیں جوعلوم دین کے ماہر بھول اور فقہ کو جدید انداز میں جوعلوم دین کے ماہر بھول اور فقہ کو جدید انداز میں جوعلوم دین کے ماہر بھول اور فقہ کو جدید انداز میں جوعلوم دین کے ماہر بھول اور فقہ کو جدید انداز میں جوعلوم دین کے ماہر بھول اور فقہ کو جدید انداز میں جوعلوم دین کے ماہر بھول اور فقہ کو جدید انداز میں جوعلوم دین کے ماہر بھول اور فقہ کو جدید انداز میں جوعلوم دین کے ماہر بھول اور فقہ کو جدید انداز میں جوعلوم دین کے ماہر بھول اور فقہ کو جدید انداز میں جوعلوم دین کے ماہر بھول اور فقہ کو جدید انداز میں جوعلوم دین کے ماہر بھول اور فقہ کو جدید انداز میں جوعلوم دین کے ماہر بھول اور فقہ کو جدید انداز میں جوعلوم دین کے ماہر بھول اور فقہ کو جدید انداز میں جوعلوم دین کے ماہر بھول اور فقہ کو جدید انداز میں جو علوم دین کے ماہر بھول اور فقہ کو جدید انداز میں جو علوم دین کے ماہر بھول اور فقہ کو جدید انداز میں جو سے دین کے ماہر بھول اور فقہ کو جدید انداز میں کو حدید کی کو حدید کی کو حدید کو دیں کے دین کے د

### منطق وفلسفير

منطق میں ایساغوجی۔ صغری کبری۔ مرقات ستم۔ قال اقول ، شرح تہدیب قطبی جیسی کتب شال نصاب ہیں۔ بیرکتب دور از کاربختوں بیشتل ہیں اور طلبہ کی صلاحیتوں کا ایک بڑا حصران کتب کو محض سیمھنے برحرف ہوتا ہے جبکہ اس شطق کی لچری علی زندگی ہیں کہیں عزورت نہیں بڑتی ۔
اسی طرح لیونانی فلسفہ بھی Out dated ہو چیکا ہے۔ آج کے دور میں اس کی جیشیت ایک تاریخی تسلسل کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ ترمیم شدہ نصاب ہیں سے شطق وفلسفہ دونوں کیسر ختم کردیہ جائیں ، ان کی جگہ اسلام اور سائنس کا مضمون متعارف کرایا جائے۔ اس موضوع برعر بی واردو دونوں زبانوں ہیں کتب میسر ہیں۔ بہتر ہوگا کر اردو میں نئے سرے سے ایک کتاب مرتب کی جائے جس میں سائنس ، اس کے اعمول ، سائنسی فوانین ونظر بایت ، سائنسی ایجا وات و بخیرہ کا مختوالا جائے۔ فدیم سلان سائنسی فوانین ونظر بایت ، سائنسی ایجا وات و بخیرہ کا مختوالا کسان تعارف کرایا جائے۔ فدیم سلان سائنسی وانوں کی خدمات کا جائے تذکرہ ہو، چونکر مغرب اب ایمی قوانی فرید ہے اس لیے مغربی فرید و نوان نگر کے دور سے بھی آگے بڑھ را ہے اور بھالا اصل حرایف مغرب ہے اس لیے مغربی فکر و فلسفہ کو فتک سے سے سائنسی علوم کا سطال دی فینیا مفید رہ ہے اس کے مغرب اس سے مغربی فکر و فلسفہ کو فتک سے سے سائنسی علوم کا سطال دی فینا مفید رہ ہے اس سے مغرب کا ۔۔۔۔۔۔۔

صرف وکو

موجوده ودس نظامی پس میزان ، زیره ، فصول اکبری ، شافید ، نخومیر و نترح ماشد عامل بارتدالخوا

کافیدا ورشرح ملاجامی دغیره کتب شامل بین ربیکتب بلاشیدنهایت جامع اورمفید بین این مین گرائم کی بجائے گرائم کے فلسفه کوبنیادی جندیت حاصل ہے رکیا ہے ؟ کی بجائے کیوں ہے ؟ کوزیادہ اہمیت دی گئی ہے ۔ دنیا بین گرائم کی حدید کتب نهایت سائنیفک انداز میں مرتب کی گئی ہیں ان سے استفادہ کیا جاسکتا ہے ۔ مشلا النحوالواضح البلاغدالواضح اسی طرح کا فیدا ورشرح جامی کی جگر المغنی یا ابن عقبل وغیرہ شامل کی جاسکتی ہیں ۔

#### عربي ادب وبلاغت

اس می نفخة العرب سبعه معلقه، دلیوان متنبی، دلیوان حما سه مقامات حربی مفیدالطالبین فخفرالعانی تلخیص المفتاح مطلول و فیره کتب شامل نصاب بین - ان کتب بین سیده مقامات کو خارج کیا جا اسکتاب ان کی جگر حرب پرع بی الروا بیال خارج کیا جا اسکتاب ان کی جگر حرب پرع بی الروا بیال اور تحریر کو بنیا دی ایمیت حاصل بوکتنی برسمتی به کیمال مطلوم کرام عربی زبان کے ماہری بونے کے با وجود عربی بین ایک جمله بھی بولے سے قاص بوت بین سع وی بول بیال کے کیسٹ اور و ڈیو کیسٹ سے بدولی جا اسکا جا سے دی جا سے مطابق کی جا سے اسی طرح عربی ترجے کی شیخ خصوصی بردگرام کے تحت کروائی جائے جب سابی میں سائل وجرائد با سانی میسر آجائے ہیں اساند، وطلبیان کے مطابعہ کی عادت بنا بینی توع بی زبان کی تحصیل مزید آسان ہوسکتی ہے ۔ کڑہ جا عت کی زبان عربی ہو تاکہ خود بخود بول جال کی مشتی بہوتی رہے ۔

### علم كلام

علم کلام کو درس نظامی مین صوصی اسمیت حاصل رہی ہے ایک فرقہ باطلہ کا ردواستیصال اس علم کلام کو درس نظامی مین صوصی اسمیت حاصل رہی ہے تنزلہ نوازے ، جبریہ ، فدربہ وغیرہ اس علم کے ورلید سکھایا جا تا ہے ال کا اب کہ بی وجو د نہیں معتنزلہ نوازے ، جبریہ ، فدربہ وغیرہ جس جہالت سنٹے انداز اورسنٹے نامول کے ساتھ بہان

على بين موجود بست بينا بخراب الم مفتون كواسلام اور قدا بهب عالم كانام وسيكراس ك ذرايد عبسائيت البيودية البيدوية المندومة الميونزم الرايد والانه نظام المبيونية وميت بينى وغيره كاتفا بلى جائزه اورسلان حمالك بين موجود فتنون مثلًا الكار حديث قا ديا نبت وغيره كارد وغيره سكها يا جائزه اورسلان حمالك بين موجود فتنون مثلًا الكار حديث قا ديا نبت وغيره كارد وغيره سكها يا جائے الكه بهول اوران كامقا بله و فيره سكه يا جائے الكه بهول اوران كامقا بله دلائل و برائين كے بته عيادول سے كرسيس ا

سابقهمضاین بین ان تبربلبول کےعلاوہ مندرجبر ذیل مضامین کا اطافہ کی جا سکتاہیے۔

## انكرېزى

انگریزی زبان کے غلیہ وحاکبیت سے الکار ومفر ممکن نہیں ۔ قدیم دور میں بیزانی دجوایک مغربی زبان ہی تھی) کوسیھنے کا چلن ہم واتو علمائے کرام نے اس کور دکرنے کی بجائے، دیگر معاشرے سے بڑھ کراسے ابنایا متعدد علمائے کرام نے زبان میں مہارت حاصل کی اور بیزانی علوم کوعر بی بین منتقل کیا۔ اسی طرح آن علوم کی زبان انگریزی ہے تواسی سے زاہ فرار اختیا رکر نے کی بجائے ضروری ہے کہ دینی مارس کے طلب کو اس سے آگاہ کیا جائے تاکر جدید تعلیم میافتر طبقہ کے مقابلے میں ان کی ذبہ فی مرعوبیت کا خاتم ہمو، طلب کو امتحان تو بلا نشبر صرف میٹرک کا دلایا جائے تاہم انگریزی زبان کی ذبہ فی مرعوبیت کا خاتم ہمو، طلب کو امتحان تو بلا نشبر صرف میٹرک کا دلایا جائے تاہم انگریزی زبان کی تعلیم و تحصیل تمام عرصہ جاری رہے۔ ایک علی صورت پر ہے کہ فادغ التحصیل حضرات کم اذکم دوسالہ نصاب انگریزی شروع کیا جائے۔ دوسال میں اگر لیوری محنت و توجہ سے پر طرصایا جائے توطلبہ جدید تعلیم یا فتہ حضرات سے زیادہ انگریزی پڑھنے اور اور بے بر تعادر ہوسکتی ہا۔

### عالم إسلام

ہمارسے علما سے کوام اسلامی جمالک اور عالم اسلام سے بڑرسے بڑرسے مسائل وغیرہ سے قربیاً نا بلد ہوستے ہیں راس معنمون کی اہمبت آنے سے دور میں اور بھی زیادہ سے رصروری سے کہ دہی مارس کے طلبہ کو سبقاً سبقاً عالم اسلام کے سیاسی معاشی ومعاشرتی احوال سے آگاہ کیا جائے بھر بالخصوص مطالعہ باکشان کو اسی طرح نصاب کا حصہ نبایا جائے کہ بابستان کی نظریا تی اساس طلبہ براجھی طرح واضح ہوجائے۔

### مناريخ اسلام

تاریخ اسلام بالخصوص سیرت النبی اور تاریخ خلافت را شده کا مطالعه انتهائی هزوری سے ر اس کے بیے کوئی مختفر کتاب مقرری جاسکتی ہے ۔اسی طسرے تاریخ دعوت کو حفرات انبیا مرکوام سے دور حاضرہ کک تصاب کا حصہ نبایا جاسکتاہے۔

#### اسلامی نظر بیرحیات

اگرچه سالانها به اسلای نظریه حیات سے متعلق بسے تاہم ساتویں سال اسلای نظری حیا کواس انداز میں سبقاً سبقاً بڑھایا جائے کراسلام کا معانتی نظام، مبادیات معانیات کی تشریح و توضیح کے ساتھ داسلام کا سیاسی نظام جدید سیاسی نظریات کے تقابل کے ساتھ اسلام کا معاشر تی نظام جدید معا شرقی افکار کے ہمراہ بالکل واضح ہوجائے، اور طلب کو اسلام کی جا معیت اور اس کے کامل ترمین ضابطہ حیات ہوئے کا کی حقظم حاصل ہوا وروہ پڑھے مکھے طبقہ میں اسلامی نظام کے تمام مبلود سے کواچھی طرح اجاگر کرسکیس نیز انہیں معانیات کی اصطلاحیں منگا زرمبا دلہ، کرنسی کا بھیلا و درویہ کی قیمیت ہوجا وغیرہ اچھی طرح سے سمجھ آجا بئی اور معزبی جہوریت و دیگر نظام اسکیس سے حکومت سے مجھی کھی کھی کھی کہی آگا ہی حاصل کرسکیں۔

نصاب کی تبدیلی کا بیرعمل بذربعیروفاق اسٹے ملائسس عربیہ اگر ہوگا توابنی نتیجہ خیزی اور قبولیت سے بحاظ سے زیادہ بہتررہے گا۔

كتب كي نياري

برامر واقد به کردور حاصر میں طباعت کی جدر پر ترین سہولتوں کے با وجودا بھی کک درس فطامی کی بیشتر کتب قدیم طرز تحریر اور انداز میں طبع ہوتی میں اسی طرح حواشی درحواشی کے سلسلہ کی صورت میں کتاب کی البی صورت بن جاتی ہے کر اس سے استفادہ کرنا نامکن نہیں تومشکل عزور ہو جاتا ہے کتب کو نئے مرے سے طبع کروایا جائے جو نکہ حواشی انتہائی عزوری اور مفید میں طلب اور اساتذہ دونوں کے بیے موجب رہنائی میں اس لیے تمام حواشی کو ترتیب وار صفح منبرا ورحوالم نبر کے ساتھ کتاب کے آخر میں مکی کر کے شامل کر دیا جائے ۔ اس طرح اصل تحریر کا حسن میں باتی رہے گا، اور حواشی سے استفادہ میں مکن ہوگار نمیز قدیم کئب کی تبویب کی جائے اور مرباب کے آخر میں موالا اور حواشی سے استفادہ میں مکن ہوگار نمیز قدیم کئب کی تبویب کی جائے اور مرباب کے آخر میں موالا

اسی طرح کوئی اوارہ ان مضامین برکتا ہوں کی تیا ری کافرلیندا نجام دے جو بیہے شامل نصاب نہیں ۔ مثلاً اسلام اورسائنس ، عالم اسلام انگریزی ، اسلامی نظریہ جیات ، عرب ممالک سسے یہ کتب بزبان عربی بھی میسہ کاسکتی ہیں اور انہیں ار دو میں بھی مرتب کیا جاسکتا ہے۔

## منحرمريى

بنین دنی دارس میں طرز تدراس صرف تقریری ہے اور اس میں تحریر کو بہت کم عمل دخل حامل ہے۔ رخ ورت ہے کہ بہنے سال سے ہی تحریر کی عادت طالی حالے ۔ اسا تذہ با قاعدہ نوٹس کھوائی ۔ طلب کو ہوم ورک دیا جائے اوران کی کا بیاں جبک کی جائی اس طرح طلب میں تحریر کی صلاحیت بہیا مہوگی اور آ موختہ بریمی بان کی کرفت مفہوط ارہے گی ۔

منتخفيقي كام

مهارسے دینی مارس تحقیقی مراکز بھی ہواکر تے ستھے اور ان سیمتعلق اساتدہ کرام نے ہزاروں کرانقدر تحقیقی کتب تصنیف کیں لئین ایک عرصہ ہوا ہماری بلسمتی سیسے ان ا داروں بی تحقیق سے سوتے خشک بیرسے بیں ۔ ہمارسے قریبی دور پی شاہ عبدالحق محات دہلوی سوسے زیا دہ کتب کے قنف تھے۔ اور نگ زیب عالمگر کے عہد میں علائے کرام نے قانون سازی کا عظیم الشان کا رنام فرقا کوی عالمگری کے خدمی میں علائے کرام نے قانون سازی کا عظیم الشان کا رنام فرقا کا تعمیلی کی شکل میں سرا نجام دیا ۔ مولانا نور الحق محدت دملوی کے علی کا رنام وں سے ایک دنیا واقف ہے مولانا محمود الحسن کی جامع شرح کھی ۔ شاہ ولی اللہ کے علی کا رنام وں سے ایک دنیا واقف ہے مولانا محمود الحسن کی جامع شرح کھی ۔ شاہ ولی اللہ کے علی کا رنام وسے ایک دنیا واقف ہے مولانا المورث کی مولانا المورث کی مولانا المورث کا مولانا شعبیر احمد علی کے مولانا البوال کل م آزادی مولانا شعبیر احمد علی کے اور دی مولانا البوال کل م آزادی مولانا شعبیر احمد علی کے کرام نے تحقیقی ذمہ داریاں اداکیں لور المول کی طور در بھی مولوں کے طور در بھی اپنے فرائش مرائز کی مولانا میں کہ تو اسلامیہ کی جمہر ور در بھی مالاس کو تحقیقی اواروں کے طور در بھی اپنین ۔ ویہ نے چاہیں۔

### ر کنب خانه

دنی اوارے کے بیے کتب خانے کا وجود ازلس خروری ہے رزمانہ قدیم سے کتب خانے دبنی ملاس کا جزولا بنفک رہے ہیں۔ پہلے مسی ول کے ساتھ کتب خانہ کے بیے الگ کرے ہوتے تھے رشیراز ہیں مقدی کا بڑا کتب خانہ جسے عفد الدولہ نے قائم کیا جہاں خزاند آلکتب کا ڈرکھی معاون اور مشرق وغیو کے عہدے موجود تھے رفہرست کتب بھی ترتیب وگائی عباسیوں کا بیت الحکہت توعلی دنیا میں نما بیاں مقام رکھتا تھا۔ قاہرہ میں فالحمیوں کے عہد میں چالسی کروں پر شتمل لائر بری موجود تھی جہاں عرف علوم قدمیہ پرا طھارہ ہزا ارکتب رکھی گئی تھیں۔ موجودہ دور ہیں ہما رہے دنی مدارس میں کتب خاند استے منظم اور کھر بور نہیں بعض جگر کتابوں کی تعدا دانتہائی قابل ہے ۔ چنا نجہ فردی ہے کہ دنی مدارس اپنے کتب خاند استے منظم اور کھر بور نہیں اضافہ کیا جائے اور انہائی قابل ہے ۔ چنا نجہ فردی ہے کہ دنی مدارس اپنے کتب خانوں کواز برنو ترتیب دیں کتب میں اضافہ کیا جائے اور انہیں دور جام رکھے تقامنوں سے ہم آئیگ کیا جائے۔

## نظام امتحانات

ایک عوصہ سے دینی مدارس میں اجھاعی سلسلم استخانات شروع کیا گیا ہے جو بقینیا ایک تحق قدم ہے۔ اس سے معیارتبیم میں واضح اضافہ ہوا ہے۔ امتخانات کے لیے براجھاءی تغییں ہو وفاق المدارس بہنتیم المدارس وغیرہ کے نام سے قائم ہیں۔ لقینیا اچھے انداز میں کام کردہ میں المدارس بہنتیم المدارس والبلتہ المدارس وغیرہ کے نام سے قائم ہیں۔ میری سجا دیئے حسب ذیل ہیں۔ وہدارس میں مائی نوروائے دیا جا سطرے طلبر زیادہ توجہ دیجت سے تغیم حاصل کریں گئے اور میں مائی ندارس کی مفید دہے گا۔ اس طرح طلبر الکا اعتماد محبی قائم رہے گا۔ وہ سرمابی ششتماہی اور تو ماہی استخان کا سلم بھی مفید دہے گا۔ وہ گاؤن وغیرہ کے تحت دوسالوں کی بجائے ایک سال کے بعدامتیان کیا جائے اس طرح طلبر زیادہ اجھی طرح تیار کرسیں گے۔ دی معروف اسا تذہ کی نگرافی میں با قاعدہ شعبہ استخانات قائم نیادہ الحبی طرح تیار کرسیں گے۔ دی معروف اسا تذہ کی نگرافی میں با قاعدہ شعبہ استخانات قائم نے ادرا سیاسلہ میں یونیورسٹی اور تانوی تعیم بور ڈوں کے نظام استخانات کا جائزہ لے کے نظام مرتب کیا جائے۔

## سمعي وبصرى الات تعليم

اگرچهمی وبھری کا استعام سے عود مرکاری تعلیمی اواروں میں بھی کما حقہ استفادہ بنیں کیا جا رہا۔ تاہم ان کی اہمیت وافا دیت کسی سے خفی بنیں ۔ دینی مدارس میں ان کا استعال اس ہے بھی کسان و ممکن ہے کر میاں کسی بھی دینی مدرسے میں طلبہ کی محدود تعداد طویل عوصہ تک اقامت بندیر رہتی ہے۔ اس بے بیرطلبہ وی سی ارسلا ٹیڈڑ اود کیسٹ وغیرہ کے ذریعہ جد بہانداز میں ابنی دینی و دنیا وی معلومات بڑھا سکتے ہیں ۔ اس کا ایک ضمنی عائدہ بر بھی ہوگا کہ علمائے کام میں جدید ذرائع ابلاغ کی مرعوبہت بھی ختم ہوگی اوران کا مثبت و مفید بہلو علمائے کام میں جدید ذرائع ابلاغ کی مرعوبہت بھی ختم ہوگی اوران کا مثبت ومفید بہلو بھی ان پرواضح ہوگا۔

### تعليمي سياحت

سال بیں ایک مرتبہ تعلیمی سیاحت کو بھی رواج دیا جاسکتا ہے تمام طلبہ کواجماعی انتظام بی معروف لائبر بریاں ، جامعات اور تاریخی مقامات وغیرہ کی سیر کرائی جائے ۔ اس طرح علمی معلومات میں بھی اضا فرہوگا اور طلبہ بی وسعت نظر بھی بہدا ہوگی ۔ نبیز تفریح کے فطری تقاصفے کو بھی ناجت انداز میں بودا کیا جاسکے گار

#### صباحى خطاب

بینیتر دینی ملارس میں صباحی خطاب داسمبلی) کاکوئی ابتهام نہیں - مناسب رہے گاکراگر جسے کا انا زاجیاعی شکل میں کیا جائے - مدرسہ کے تمام طلبہ سے ایک متفام پر جمع ہوں - ہرروز کوئی نہ کوئی اسا دنتخب موضوعات پر درس قرآن مجید دیں طلبہ سے باری باری تقاریر کروائی جا بئی تاکران کوئی فن خطابت میں بہارت حاصل ہو۔

#### لازمي فوجي نزبيت

جس طرح کا بجزیم این سی سی کی طرخینگ کا سلسلہ ہے اسی طرح حکومت سے رابط کرئے دینی ملارس کے طلبہ جہا دکی عملی مشتق حاصل کی جاشے تاکر دبنی مدارس کے طلبہ جہا دکی عملی مشتق حاصل کرسکیں اور ملک وقوم برخوانخواستہ کوئی کڑا وقت کے تو علائے کرام ہراول دستہ بن کر جہا دمیں حصہ ہے سکیں۔

#### عملی کام

يورب وامر كمير وغيره مي كفي سفته مي ايك روزعملي كام يا فيلنر ورك ننامل نصاب بواب-٠٠

لازم کرایا جائے کر دینی مدارس کے طلبہ بھی مہدینہ ہیں تو مرتبہ علی کام کریں گے۔ ان کاموں میں نود مدرست کے کام کھیتی باڑی ، رنگ وروغن ، تعیرومرمت ، با فیلڈ ہیں وغوت و تبلیخ اور فدمت خلق کے کام شائل ہو سکتے ہیں ۔ اس طرح طلبہ ستعدر ہیں گے۔ ان کی صحت بھی قابل رشک ہوگی ان سے روایتی سستی و کا ہلی اور ارام طلبی کے طعنے بھی دور ہوسکیں گے ۔ مدارس نے اب جو اپنے طلبہ کو بہتر سہولتیں فراہم کرنی شروع کی ہیں توان کا ایک منفی نتیجہ بیر بھی لکا ہے کہ مدارس کے طلبہ نازک مزاج اور چھوٹی موئی سے بن گئے ہیں رجنانچہ صروری ہے کران کو علی کام کرنے کی بھی ترین دون کی ہی تربیت دلائی جلئے۔

### ماحول

اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں کر ماحول بھی تعلیمی پروگرام پر تنبت ومنفی دونوں نقوش طوات ہے۔ دینی ملارس کے ماحول کو بھی اسی نقطر نظر سے ترتیب دنیا چاہیے کہ طلبا میں صحت مند خوالت پرورش بائل اوران کی میرت نوکر وار کی اسلامی ساہنے تعمیر ہو۔ اس کے لیے مندرجہ ذیل اقدامات کی طرف اچا لا اشارہ کرتا ہوں۔

۱) مدرسرکی عارت کھلی ہوا واراورصاف تھری ہو۔ تنگ و تاریک اور برگھٹن ماحول
۲) میں بر درش پانے والے زہنوں میں بھی تنگ نظری تاریکی اور گھٹن بیدا ہوجاتی ہے۔
طلب بیں صفائی کے مقابلے کروائے جائیں ، ان کے کرے صاف تھرے ہوں لبتر
ترتیب وار ہوں ۔ کیڑے حاف اور اُجلے ہوں ، جوتے بالش ہوں ، یہ جزیں ایمان
کا حصہ بیں لیکن انہیں و نئی مدارس کے طلبہ نے اپنے لیے شیر ممنوع سیجھ رکھا ہے۔
کا حصہ بیں لیکن انہیں و نئی مدارس کے طلبہ نے اپنے صلوات ، ناظم صفائی ، و بخیرہ
مقرر ہوں ۔ ان کا نظام الاوقات مقرر کرکے اسس برسختی سے عملد اسک کروانا جائے۔

#### اسائذه

ویسے تو دنیا کے ہرنظام تعلیم میں بنیا دی جنیت اساد کو صاصل ہے ایکن دنی تعلیم کا تو تا اس ہے میں اساد پر ہے۔ اساد کی شخصیت ہی دانری و مزالی اور جنید دبایز ید بدیا کرتی ہے اس ہے حزوری ہے کہ دنی مدارس کے اساتذہ کا انتخاب بڑی احتیا لا کے ساتھ ہو ۔ تاریخ اسلام کے تمام او دار میں اساتذہ کا بڑا مرتبہ ومقام را ہے جائ بن یوسف جسے حکم الن نے بھی اپنے بچوں کو بڑھا نے کے لیے استاد کا انتخاب کرنا چا با تو ایک نسبناً لائی فائی لیکن ہے دیں اسا دبر ایک دنیدار اسا دکو ترج وی راسا تذہ کے لیے دلفے نیے رویز نیر کورنز کا انتخا و بہت حزوری ہے اس کا اہتمام کوئی بھی ادارہ کرے اس کی افادیت سے الکا رنہیں سے جندگذار شات تجا ویز کی موز نہیں موز اس کا اہتمام کوئی بھی اوارہ کر سے اس کی افادیت سے الکا رنہیں سے جندگذار شات تجا ویز کی خدمت میں اس لیے بیش کی ہیں کر وہ ان پر خور ذرایش، اگر تجا دیز میں کوئی خامی ہو تو اصلاح فرائی اور اگر کوئی بہلوا فادیت کا بہو تو ان سے استفادہ کیا جائے اس لیے کرعمور تراید کے مطلے کی اس کے کرعمور کرا میں موتو تی بلیوں کا عمل قبولیت سے لے کرعمور کرا مدے مطلے کی طویل عرصے کا مقتفی ہے۔ دلکی طویل عرصے کا مقتفی ہے۔ دلیکی طویل عرصے کا مقتفی ہے۔

توالقال بی آید کا انتظار نرکر جوہوسکے تواہی القلاب پیدا کر

## یاکستان کے سیاسی افق

ر مسلنے والی بے بینی کیفیت کا قابل عمل حل

جمهوری عمل اور متناسب نما مندگی

بروفينرخور شيداحمه



السنى شيوك آف بإليسى استريز اسلام آباد

## مباحث : اجلاس سوم

#### معروف شاه شيرازي

اس نشت کے ان تمام مقالوں ہیں نصاب کی تبدیلی پر زور دیا گیا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے ہے کہ کیا دئی مدارس کے افراد کاراور مالیات کے موجودہ حالات اس تبریلی ہے تمل ہوسکتے ہیں ؟ میرے خیال ہیں ہیکام دینی مدارس کے موجودہ حالات میں ہے حارشکل ہے ۔ طرلقہ تدرلیں ہیں تبدیلی لانے سے لئے کوشن سے بھی دقت پیدا ہوگ - ہما دا طرلقہ تدرلیں نبیادی طور برحفظ کا ہے ۔ ایک ایک میں کو زبانی یا دکر دایا جاتا ہے ۔ تدرلیں کے اس طریقے کو برحدید کے عمل سے گذار نا جا ہیئے ۔ علا مرا کا ایک بورڈ بناکران سے بیرکام لیا جا سکتا ہے میں اور حالیت سے فرق کو اڑا دیا جاتے ۔ لیکچرکا طرلقہ دانگ کرنے کی خرودت ہے ۔ فارسی کا ایک قیمتی نصاب تھا گریے ہما دیں ہمارے دہ نارسی کا ایک قیمتی نصاب تھا گریے ہمارے دو نصاب میں ایک بڑی کمی اور خطا ہیں ۔

### مفتى سياح الدين كاكاشيل

بہرسب خواہشیں ہیں الیبی ہائیں کی جائیں ، جو قابل عمل کھی ہوں مے صوبہ سرحد کے علماداں قررشرعت الگیز تبدیلیاں گوالا نہیں کریں گے بنجاب کے قلیمی اداروں میں عموماً قدیم علوم کو شرحت الگیز تبدیلیاں گوالا نہیں کریں گے بنجاب کے قلیمی اداروں میں عموماً قدیم علوم کو شرحت کا ذوق نہیں ہے قدیم طرز بیرتھا کہ شرن کی منشکل سے مشکل کتاب کو شرحا ایا جا اللہ کا میں میں میں میں کا بی موف ونجو کا فی ہے لیکن یا در بنا چاہئے کرمشکل کتاب طرف ونجو کا فی ہے لیکن یا در بنا چاہئے کرمشکل کتاب طرف ونجو کا فی ہے لیکن یا در بنا چاہئے کرمشکل کتاب طرف ونجو کا فی ہے لیکن یا در بنا چاہئے کرمشکل کتاب طرف ونجو کا فی ہے لیکن یا در بنا چاہئے کرمشکل کتاب طرف ونجو کا فی ہے لیکن یا در بنا چاہئے کرمشکل کتاب میں وندو کا فی ہے لیکن یا در بنا چاہئے کرمشکل کتاب میں وندو کا فی ہے لیکن یا در بنا چاہئے کرمشکل کتاب میں وندو کا فی ہے لیکن یا در بنا چاہئے کرمشکل کتاب میں وندو کا فی ہے لیکن یا در بنا چاہئے کرمشکل کتاب میں وندو کا فی ہے لیکن یا در بنا چاہئے کرمشکل کتاب میں وندو کا فی ہے لیکن یا در بنا چاہئے کرمشکل کتاب میں وندو کا فی ہے لیکن یا در بنا چاہئے کرمشکل کتاب میں وندو کا فی ہے لیکن یا در بنا چاہئے کرمشکل کتاب میں وندو کا فی ہے لیکن یا در بنا چاہئے کرمشکل کتاب میں وندو کا فی ہے لیکن یا در بنا چاہ ہے کو کا فی ہے کہ کی دو کرمشکل کتاب میں وندو کا فی ہے کہ کا دو کرمشکل کے لئے کیا دو کرمشکل کے لئے کرمشکل کے لئے کرمشکل کے لئے کی کی دو کرمشکل کے لئے کرمشکل کے لئے کرمشکل کے لئے کی دو کرمشکل کے لئے کرمشکل کے کر

یه تھاکہ وہ شکل علوم پر عبور حاصل کرسکیں عبی سے طالب علم کی ذہنی تمرین اور مشق ہو جائے یو بی اور سے میرے خیال عبی اس کو بڑھ کرنا اوب و بلا عنت کے حوالے سے جن تبدیلیوں کا ذکر ہوا ہے میرے خیال یں اس کو بڑھ کرنا امکن ہے کہ طالب علم روح المعانی کی ایک سطر بھی سمجھ سکیں ۔ یہ بالکل برسی بات ہے کہ فقہ تومنطق کے لغیر سمجھا اور بڑھا ہی نہیں جا سکتا ۔ باتی ہارے پاس باس وسائل ہی نہیں کر ہم کتا ہیں مکھواسکیں اور بجران کو چھپواسکیں ۔ البتہ یہ ہاری خواہن بیاس ہے کہ جدید فلسفے اور جدید نظریات پر مدارس کی حزورت کو بیش نظر رکھتے ہوئے ، مارکس کے ذارون ، فرانڈ اور سار تروغے و کے نقط نظر پرار دو کتب تیار ہوں ہم وہ بڑھا میں گئر اس محلومات بھی نصاب میں شامل کی جاسکتی ہیں گراس مدتک کہ بو چھر مزبڑے ۔ یا در ہے کہ معلومات بھی نصاب میں شامل کی جاسکتی ہیں گراس حدتک کہ بو چھر مزبڑے ۔ یا در ہے کہ دینی مدارس کو چیجے بڑھانے والے بڑی شکل سے مل رہے ہیں بھے اندلیشہ ہے کہ مشقبل میں دینی مدارس کے بیٹے بڑھے کھے استاد ہی نا بید نہ ہوجائیں ۔

بروفسيرورشيراحمر

مقالوں میں ایک اور بات آئی ہے کہ مدادس کے نصاب میں ابتنام کے ساتھ قرآن کی تعلیم یے کہ مدادس کے نصاب میں ابتنام کے ساتھ قرآن کی تعلیم یے کہ مدادس کا سلسلہ نظرانداز ہے۔ مفتی سیاح الدین کا کاخیل مفتی سیاح الدین کا کاخیل

فخلف حفرات مختلف مخفلوں یا تحریروں ہیں ہرا عراض واردکرتے ہیں کردنی ہارس ہیں تو قران کی تعلیم کا اہتمام ہی تہیں کہ والا تکہ ہیر مبالغہ آمیزی ہے مورت حال ہے ہے کردر نظامی اور دینی مدارس کی ساری تعلیم بنیا دی طور براس استعداد کو بہم بینجیانے کے لئے ہے جو قران نہی ہی معاون ہو۔ درس نظامی کی تعلیم صنبوطی سے طالب علم کے ذہن میں راسنے ہموجاتے تواس میں فہم قرآن کی استعداد ببدا ہوجاتی ہے۔ یا تی اب مدارس میں ترجہ قرآن کی استعداد ببدا ہوجاتی ہے۔ یا تی اب مدارس میں ترجہ قرآن کی شامل ہے۔ جلاین اور تفییہ بیفناوی بڑھنے کے لید قرآن ہجنا دشوار نہیں رہا۔

حافظ ندراحمه

ببرا مروا فعہ ہے کر قرآن کر بم لھاب میں شائل نہیں ہے۔ طالب علم وہی بڑے ہے گا ہو نصاب میں شائل ہوگا۔

مولاناعبالهالك

اب نصاب میں شامل ہے۔

بروفيسر ورشيراحمر

مرکزی وفاق اس سیسلے میں بڑی ضرمت انجام دسے سکتاہے۔

مولاناعبدالمالك

اس وقت ہمارے وئی مارس کانصاب دراصل علوم اسلامیہ کانھا بہے علاوہ ازیں اگر کوئی حنمون ہے تو ومحض معلومات کے طور پر ہے علم یا فن کے طور ربر ہمیں ہے ۔

فخاكترمنصورعلى

ایک مقامے میں بیربات سلمنے آئ تھی کر ملاس کے نظام تعلیم کا زیادہ وقت عربی سیکھنے پر موف ہوجا باہے میتینہ دنی علوم بیٹے ہے کو وقت کم ملتا ہے اس سلسلہ میں برتوجہ دلانا چا بہتا ہوں کہ آج کل زبانوں کا بنیادی فہم بہم بہنچا نے کے لئے ایسے سائنسی طریقے اور آلاست موجو دہیں جن سعے طالب علم بڑی آسانی سعے اور بہت مبدر مقصد حاصل کر لیتا ہے ساس لئے ال ذرائع کو استعال کر با جائے تاکر زمای وہ سعے زیادہ وقت علوم کی ترکس می موزن ہوں معروف شاہ شیرازی

عربی کی نصابی کتب بھری مغلق ہیں ۔اگر فقد مشکل زیان میں بھرصایا جا سے کا توکیجد حاصل نہ ہوگا

البتہ طالب علم ساڑا دن نسانیات کے چینیان میں کھویا درسے گا اس سے فنون کومہل اندازسے برطیعانے کی عرودت ہے۔ برطیعانے کی عرودت ہے۔ مولانا عبدالخالق

پهارست فاصل سائقی نے جن کتب کی جانب اشارہ کیا ہے وہ اب ہمارست ملارمس ہیں تہیں برطحانی چاتیں رہیمض ایک تا نرسہے۔

مولانا بإسبن ظفر

عربی کے ساتھ ساتھ الدو وکی کتب کولی شامل نصاب کیا جائے اور عام علوم میں کچھ نہ کھے تہ ہوتہ کی جائے ایک ہی موضوع کی مختلف کتب کوبار بار نہیں پڑھایا جائے۔ احادیث کی کتب سے مختلف کلاسوں اور درجوں کے نئے ابواب مختص کردیئے جائی ساس کے نتیجہ میں طلبہ کے اندر منتب تبدیلی پیلا ہوگی اور استعداد میں بھی اضافہ ہوگا۔ درس نظامی کو بہر صورت کسی نہ کسی حال میں بر قرار رکھاجا ناچا ہے ہوری علوم عالم اسلام کے مسائل و معاملات کولیکی ز اور نولش کی شکل میں بہیا کی جائے ہے ۔ مولیا جائے۔ ما طلبی بر ٹیر ما اس نہ جائے ہے دوائے جائے دیا ہے اس کا باقاعدہ امتحان بھی لیا جائے کے میں ہوں اس نہی بر تبدرتی تبدیلی ممکن جے فوری طور بر کوئی حل نہیں جائے لیکی ز ارد و میں ہوں اس نہی بر تبدرتی تبدیلی ممکن جے فوری طور بر کوئی حل نہیں جائے لیکی ز ارد و میں ہوں اس نہی تبدیلی ممکن جے فوری طور بر کوئی حل نہیں جائے لیکی ز ارد و میں ہوں اس نہی تدریس کے بیستودی اور مھری کتب کو بیاں رائے گیا میں جاسکتا ہے۔

مولانا عبالخانق

تبدیلی کا عساس سب افراد میں موجود ہے ابتدائی حصے کو اسان زبان میں کر دیاجا کے لیکن تخصص بہر صورت لازمی ہونا چاہئے سنام اواروں میں سرمہی چند ایک اواروں میں لازماً ہونا چاہئے سنام اواروں میں سرمہی چند ایک اواروں میں لازماً ہونا چاہئے ساسی طرح مدارس کے علاوہ نصاب کے اندر بھی ورجہ بندی بھی عزوری ہے ۔ اس سے خاصی مہولت ہوسکتی ہے بائی سکول ، انظ ، فیکری اور ایونیوس کے انداز میں دینی اس

مرارس کے بھی درجات ہونے جاہئی - بیرادارسے دوسرے بڑے اوارسے سے ملحق ہوسکتے ہیں ۔ جبیبے نخلف تعلیمی اوارسے ایک یونیورسٹی سے منسلک ہوتے ہیں ۔ یونیورسٹی ان اواروں کی رہنما ٹی کرتی ہد برگی محلے اور سبحد میں ناظرہ کا اوارہ بھی اپنانام جا معہ اور داوالعلوم رکھر لیا ہے یہ ایک لاینی سی بات ہے جامعہ یا داوالعلوم مقام ومرتبے کے داوالعلوم رکھر لیا ہیں شامل ہو ۔ یا بجوں وفاق کا ایک اتحاد ہو'اور نظام امتحان کا سلساریمی ایک ہو۔

علىاحممير

نصاب میں تبدیلی کواصلاح کانام ہنردیا جلنے اس سے انھین اور جھجک بیدا ہوگی ۔ البتہ معاون کتب کاتصور دیا جائے اور آئی کمیٹی نبا کرنھاب کوٹھوس انداز میں ترتیب دیا جائے انداز میں ترتیب دیا جائے نبرعلوم کے تام بھی تبدیل نہ کئے جائیں ۔ مولانا عبدالمالک

معاو*ن کتب کی بے م حزودت ہے ،* اس سے کی کوالکا رنہیں گریہ دستیاب نہیں ہویا نہیں۔ حافظ نذراحمد

عوبی زبان کی فہیم وتحصیل کے سلسلہ بین عرب ممالک کے کام سے انفاق ہے البتہ ان کے دنی نظام تعلیم سے مجھے اختلاف ہے عرب کے فارغ التحصیل افراد کی عرف ابک ایک شعبہ سے محصے اختلاف ہے عرب کے فارغ التحصیل افراد کی عرف ابک ایک شعبہ سے حابشگی ہوتی ہے تام امور بر دسترس حاصل نہیں ہموتی۔

علىاحكدمهجر

ابک علم اور دوسری روح ہے یولوں کے ہال اسلام کا دین کے طور پرتصور نہیں ہے اور روحانی تطریب ہے اور روحانی تطریب ہے اور روحانی تا ہے۔ روحانی تو ایس کے نظام کا بھی جائزہ لیا جا سکتا ہے۔ راحی راحی مراحی

يبر كامشكل، طوبل اورمحنت طلب بسے كبكن تصاب ميں جو كااسيكل عربي كتب ہيں ان كەزتىيە تو

کی جانی چاہیئے۔ مثلاً بہت سی کتب الیبی ہیں ان کوالواب بنری اور فصلوں کی صورت مہیں ہی گئی۔ شلا ایک بات چلتی ہے پیراگراف یا ختمی منرحوں کے بغیر بی جلی جاتی ہیں ، بحث کے اندروسی بحث ہے۔ ایک باب کے ختم ہونے براسس اندروسی بحث ہے۔ ایک باب کے ختم ہونے براسس باب میں بیدا ہونے ولسے سوالات کو بی ورن کیا جائے تاکہ طالب علم کو تیاری اور خورو فکر کے سئے بہولت ہو۔

معروف ننياه شيرازي

یں نے" ہدایت النحو" کو دوبارہ مرتب کرنے کا کام شروع کیا سے اس طرح دوسری کتب پر مجی کام ہونا چاہئے۔ بروفسیر خورش پر احمد

ببرکام مرکزی وفاق با اس کے زیرا ہمام نصابی ادارہ کرے تاکہ اختلاف کی گنائش نردسے ابھا ببر تبایے کرعلم الکلام کے بارے میں کیا گیا ہے ؟ مولانا عبدالخالق

علم الکلام کے بارے بیں یہ ہے کہ مختلف لا دینی تحریکیں جو دین اسلام پر جملہ اور ہوتی بیں ان کا مطالعہ کرانا چاہئے اور بہر اوپر کی کلاسوں بی بہونا چاہئے ۔ تاکر دین کا دفاع کرنے کی صلاحبت بیدا ہو۔ بیرفن کسی قدر نصاب کے ان مضا بین ہیں موجود ہے جو دین کوعقلی بنیا ووں پڑتا بت کرتے ہیں۔

بروفسير خورشيداحمر

جدیدعلم کلام کے حواسے سے دنی مادس کے لئے ایک کتاب فوری طور پر وفاق کے تحت تبارہونی چاہیئے۔ مولانا عبدالمالک

اس وقت صورت حال بيرسي كريمارس مي طلبه آتے بي مگركوئي دوسال بيره كري اجانات

کوئی چارسال لیں جیلا جا تکہیں ہے۔ اب تکمیل سے لئے خاص خاص طلبہ رہ جاتے ہیں 'اچھے طلبہ کی بڑی کی بدیا ہمورسی ہے۔

بروفيسر يدفخدنكم

جب وفاق کانظام چل پڑے گااور سندات کی جنیت و وقار بھی مستمہ ہوگیا تو آ نندہ کئی قسم کی ملازمتیں اسی وقت ملیں گی جب طالب علم نے مدر سے سے تعلیم حاصل کی ہوگی۔ امتحان دیا ہوگا تکمیل کی ہوگی۔

فرندا حمد براجير

کیے چیزیں الیسی ہیں کران کومہم کے طور برجیا یا جائے۔ طالب علموں کو نظر ار ہا ہو کر جب ہم بیر علم اوقاف یا سلے افواج میں سکیل طرحوایا جائے۔ طالب علموں کو نظر ار ہا ہو کر جب ہم بیر علم حاصل کریں گے تو ہمیں معاشی تحفظ حاصل ہو گا اور ہما رہے معاشی عزت و و قار میں ہمی اصافہ ہوگا اس طرح عام مساجد کے خطیبوں اور اماموں کے معاشی اور معاش تی مقام کو بلند ترکر نے کے لئے نتہر لویں کی توجہ و لائی جائے اخبا لات میں معنون آئیں کر خطیب کا اسلامی معامرے میں کیا مرتبہ و مقام ہے ہے گا بل طابہ کا دینی کیا مرتبہ و مقام ہے ہے گا بل طابہ کا دینی مارت کی طرف رحیا ن ہوگا۔

دربورط: سليم صور

پاکستان معاشرے کے سلکتے مسئلے کاحل

بإكستان مين المم طيكس

.....کانظام

انسٹی ٹیوٹ آف یالیسی اسٹریزی قابل عمل ربورٹ

بمار ب نظام تعلیم کوور پیش چیلنج

نظام المتخانات اور خرابیال

أصلاح كى تدابير-

بروفيسرنياز عرفان



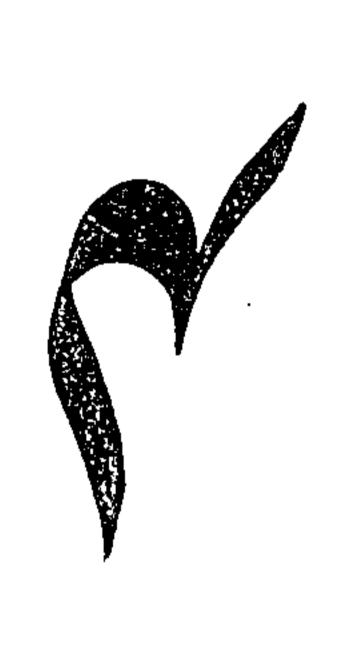

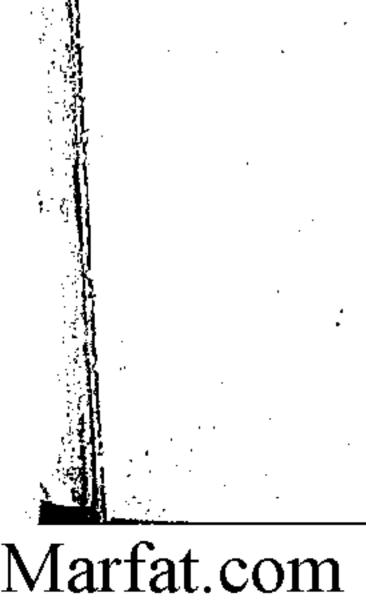

# و بنی نظام تعلیم: تصور اور اصلاح

## مولاناسيد محمه ناظم ندوى

مدارس وینیہ نے جنہیں مدارس عربیہ کے نام سے یا دکیا جا تاہیے۔ برصغر بایک وہند
یں تاریخی کر دارا داکیا ہے ان دینی درسگا ہوں نے نہ صرف دینی علوم جلسے تفسیر قرآن کریم
ا حادیث نبویہ ، فقدا حول حدیث ، اصول فقہ اور دو سرے علوم جیسے علم کلام دفیرہ کو محفوظ رکھا بلکہ ان کی تعلیم و ثدر لیں اور ان کے نشر واشا عت کے فر لیے سلمانوں کو دین اسلام سے وابشہ رکھا ، برصغر بر برطانوی تسلط کے بعد مشرقی واسلامی تہذیب و تمدن کو مثنے سے بچایا اور اگرسونی صدم خربی تہذیب و تمدن کو مثنے سے بچایا اور اگرسونی صدم خربی تہذیب و تمدن کا غلبہ نہیں ہوسکا تو اس کی دھر بھی بہی مدارسی ہوئے بار ایک کے با وجود علیء و مدرسین شکہ نے بعد جب سے بی مدارسی اور مبلخوں کے کورنے برصغر کو ایک مسیمی ملک ت میں تبدیل کرنے کی کوشش کی تو یہی علماء آگے بڑھے اور ان ورمبلخوں کے ذریعے برصغر کو ایک مسیمی ملک ت میں تبدیل کرنے کی کوشش کی تو یہی علماء آگے بڑھے اور ان مرصغر ایک میں تبدیل ہونے سے محفوظ رہ ا

اس سلسلمی ہمارے علی دنے مسیحت کے خلاف بہترین علمی سریا بیر فراہم کیا -اسی طرح فتنہ قادیا نیت کے سامنے انہوں نے مضبوط بند با ندھا انہیں بھی سائل و کے ذرائعہ شکست وی - اس فتنہ ارتدا د کے خلاف بہترین نظر بجر (علمی سریابیہ) قوم کو دیا اور با کا خراس فتنہ کو سرکاری سطح بر ایک غیر سلم اقلیت قرار دسے کر سادے عالم یں بیر حقیقت واضح کردگی قادیا سرکاری سطح بر ایک غیر سلم اقلیت قرار دسے کر سادے عالم یں بیر حقیقت واضح کردگی قادیا سے

اسلام کے خلاف ایک بغاوت اورار تداد کی ایک تحریک ہے جس کو انگریزی استعار سنے بروان بیروان بیر

انتهائی مایوس کن مالات بیر لینی ، ۱۹۵ و بین آزادی کی جدوجهد مین ناکامی کے بعد بہی مدارس دینیہ مایوسی کی شب تاریک میں امید کی شعاع سے جنہوں نے بھی انگریزوں کے سامند استھیار نہیں ڈالے ۔ ۱۹۵۷ء کے تھوڑے عرصہ کے بعد علما وہی کے گروہ سے صاحباباللہ اور اعلاء رہا بین نے اسلامی قلعہ کی تعیر کاکام نمروع کر دیا اور انبسیویں صدی سی کے افتتام سے قبل والا تعلوم ولیو رہند مدرسہ مظاہر الاسلام سہانپور ، وارالعلام ندوۃ العلماء کھنوا ور بیسیوں ججوٹے اور بڑے نہروں اور قصات میں قائم کئے میں سے اور بڑے دینی مدرست برصغیر کے جھوٹے اور بڑے نہروں اور قصات میں قائم کئے میں سے براروں طلباء دینی کی تعلیم پاکر اور علماء وصلیاء صوفیہ اور مشائخ کے فیمن سے ستفیض ہوکر اسلامی تعلیمات کی نشروا شاعت میں لگ کئے مسلمانوں کو اسلام سے والبشر دکھا یہ دین اسلام کی جانوں نے اپنے موافظ صنعت کے بیسے اور بی خادم تھے جو عک کے گوشہ گوشر میں جبیل کئے جنہوں نے اپنے موافظ صنعت مسلمانوں کو جو صلہ دیا۔ انہیں شکستہ دل ہونے سے بچایا۔ ان میں ہمت و عزیمت کے مینا مسلمانوں کو وصلہ دیا۔ انہیں شکستہ دل ہونے سے بچایا۔ ان میں ہمت و عزیمت کے مونز ہونے سے بچایا۔ ان میں ہمت و عزیمت کے مونز ہون دکھا۔

قیام باکتان کے لبعد مجارت سے آنے والوں میں ایک بطری تعدا و علماء کی تھی۔ اس کنے والے برگزیدہ طائفہ میں علماء مجھی مختے یصلیاء، صوفیہ اور مشائخ بھی مختے ان سیکے اسماگرای کا ذکر مباعث طولانی ہوگا مگران میں سے لبعن کے ذکر جمیل میں کوئی مزح نہیں ہے کیونکر پر رجال تاریخ ہیں ،ان کے ساتھ لیعن مقامی علماء کا بھی ذکر کرنا منا سب سمجھا ہموں کران حصزات کی علی دینی خدمات باکتان کے مبات قون میں نا قابل فراموش ہیں اور با کتان کی علمی و دینی تاریخ کھنے والا ان کو قلم افراز نہیں کرسکتا ہے کہونکر ان کے علمی و دینی تاریخ میں دینی کارنا ہے باکتان کی اسلامی تا دینے ہیں

بهیشرزنده وتابنده ربی گے۔ان کے اسمام گرامی میر ہیں محضرت مولانا شبیراحمد عنمانی شارح میج مسلم وحفزت مولانا سبدسلیما ن ندوی مولف سیرتالنبی ، حفزت مولمامنفتی محرشفیع با بی دا دالعلوم لاندهى كراجي حضرمولانا مفتى حصرت محدص بانى جامعه ائترفيه لابور احصرت مولانا خيرمحد صاحب باني خيرالمدارس متمان ،حصرت مولانا مبرعالم مهاجر مدنى مولف فنين البادى شرح صحيح نجارى ،حصرت مولاناا درنس كاندهلوئ شارح مشكوة المصابيح واستا دالحديث ط معدا شرفيه لابور الوالحدييسف بنورى بانى دادالعلوم نيوطاؤن كراجي ،مولانا ظفراحد عثمانى استا د الحديث ، والالعلوم لنظرواله بايرسنده مولانا عبدالرشيدتهما فى سابق استاد صهبت دارالعلوم نيوطاؤن كراجي -حضرت مولانامفتي فارقواهد صاحب استاد حذبيت عامعه عباسيه بمصرت مولانا محدصادق ناظم امدر ندبهبيه مها ولميور وصفر مولانا عبيداللا استا وفقرو صربت جامعه عباسيه بها ولبور، حضرت مولانامفتى سياح الدين كالاخيل مولانامفتی زمین العابدین فنصل آبا د، مولانا با دشاه گل دادالعلوم اکولره خشک، مولانا گلزاداحمدظایری ناظم اعلى اتحا دالعلاء نابهور، ان حصات كعلامه سينكرون حبيل القدر على ومدرسن ورمفتيان نے پاکتان کے طول وعرض میں علوم دینیہ کے نشرداننا عت کے لیے ملاس اورا دارے فائم کئے بین - انهی حضرات کی مساعی حبله اور مخلصا سرحبر وجهر کی برونت قال الشروقال الرسول کی صرائے ولنواز لبند ہورہی سب - مذکورہ مالا علمائے کرام میں سبے اکثر علماء کے جانشین ان کی اولاج جوابيت أبا وى جگريركام كررسى بيد دا وهم الله اخلاصاً وتوفيقا \_

اس طرح جب آزادی سند کی جد وجید تیزست تیز تر ہموئی تواس میدان میں میں علاء کا کرداد نمایاں را - چنانچہ ہم ۱۹ ء کے بعد باک مند میں بے شمار بچبوٹے اور بڑے مارس دینیہ قائم کئے ، اس طرح برصغیر میں علاء کا تسلسل عمل قائم را - پاکتان اور ہند وستان کی اسلامی تاریخ کا مطالعہ کرنے والا اسس اعتراف برمجبورہ کر برصغیر کے یہ مارس دینیہ تاریخ سازع ل بخام دیتے دہیں ۔ انہیں علاء مدرسین ، صلحاء اور مشائح کی مساعی جمیلہ کی بدولت مسلانوں کا جمائی مزاج دینے سے نہ آئندہ الشاء اللہ مزاج دینے ہے اور کوئی لا دینی محرکی مسلانوں میں کامیاب بہیں ہوسکی سے نہ آئندہ الشاء اللہ مزاج دینے ہے اور کوئی لا دینی محرکی مسلانوں میں کامیاب بہیں ہوسکی سے نہ آئندہ الشاء اللہ

کامیاب ہوسکے گی۔

مسلانوں کے اسی اجماعی دینی مزائے کی وجہسے نظریہ باکتان کا میاب ہوا اورسلانوں نے من حیث ابہے وع اس کی تا ئید کی کیونکر سلانوں کے بلی امتیاز وشخص کا تقاضا تھاکران کی ابنی مملکت ہو جہاں وہ اپنے نظریہ حیات سے مطابق عکومت قائم کرسکیں مسلانوں کا باجماعی مزاج خود بخد دنہیں پیدا ہوا بلکر مینٹرہ ہے ملاس دینیہ اوران میں فریعنہ تدریس انجام نینے والے علاء کی مساعی جیلہ کا ان دانشکدوں میں نعیم پاکر مزادوں کی تعدادیں سے ملاء وصلحاء اسلام کی ابدی تعلیمات کی نشروا شاعت کرتے دہتے ہیں - یہ قناعت بند بوریانشین معمولی سادہ خشک زندگی بسرکرنے والے درولیش صفت علاء ہی لوگوں کو تباتے دہتے ہیں کاسلام کی ابلے کا نام ہے ۔

ان، دارس و مکاتب دینیه کی اہمیت ایک غیرسلم کک کوہد مکن ہے ہم ہیں سے کچھوکوگ ان درولت صفت مدرسین کی اہمیت کومسوس نہ کرتے ہوں مگر اسس وقت (Bridge To Islam) نای کتاب کے مؤلف کی بیربات یا دائی کواسلام کی لافت کا سرچنی کہاں ہے دہ اپنی اس کتاب میں بحث کرتے ہوئے مکھتاہ ہے کہ معانوں پر بٹری سے بڑی آفت آتی ہے مگر معانوں کا ملی وجود قائم رہتا ہے ۔ تا بار بیرں کے ہاتے بغراد کی تباہی، عباسی حکومت کا خاتمہ اسین میں ملانوں کا قتل عام، جلا وطنی اور بالا نوا اسین ہیں علی وجود تا نم رہتا ہے ۔ تا بار بیران کی اتباری ہی عباسی حکومت کا خاتمہ اسین میں مالانوں کا قتل عام، جلا وجود مسلانوں کا مکمل زوال ان جیسے واقعات کے با وجود مسلانوں کا ملی واجماعی وجود قائم رہتا ہے ۔ اسے وادی بنحان میں آباد قائم رہتا ہے ۔ اسے وادی بنحان میں آباد عبائیوں کے قبول اسلام کا غم کھائے جاتا ہے ۔ بیا دریوں کی تبلیغ میں کوتا ہی کی وجہ سے سالم کی فوق جواا وگرب میسیمت کو قبول نہیں کرسے وغی وغیرہ اسلام میں افول کی فاقت کے سرحیثیمہ کی بحث سے منی میں مکھتا ہے ہے کہ اسلام کی فاقت کے سرحیثیمہ کی بحث سے منی میں مکھتا ہے کی اسلام کی فاقت کی سرحیثیمہ کی بحث سے منی میں مکھتا ہے کی اسلام کی فاقت کی سرحیثیمہ کی بحث سے منی میں محت ہوتے ہیں جہاں دیک ملان بی اسلام کی فاقت کی سرحیثیمہ کی بحث سے منی میں اور میں میان دیک میان کی میان کی میان کی میان دی اسلام کی فاقت کی سرحیثیمہ کی بحث سے منی میں سے دیں جہاں دیک میان کی میں کی میان کی می

عرمی اسلام کے بنیا دی عقائد کی تعلیم با آب اور زندگی کھر وہ نقش اس کے ذہن سے محوسیں ہوتا ہے۔ بلانیہ ان ہی مکانب و مدارس ویند کی بدولت ایک سلان بچر کم سنی میں بن کی بنیا دی با توں کو جا نتا ہے اور عمر کے دو سرے حصہ میں نحواہ وہ کسی ہی بے علی ، بدختید گی سے دوجا رہو مرکز مرکا تا ہے اور عمر کے دو سرے حصہ میں نحواہ وہ کسی ہی بے علی ، بدختید گی سے دوجا رہو مرکز مرکز مرکز مرکز مرکز اسلام کی طاقت کا اصل سر تیم مرکا تب و مدارس نیا ہے اساسی امور کو یا دکر کیا ہے اساسی امور کو یا دکر لیا جہ ان انہیں اسلام کی پانچ اساسی امور کو یا دکر لیا جہ ان کی مل نشاست میں انہی مکہ بول والم سے گذر کر کیوروہ اسلام کی ابدی تعلیم کی طرف لوٹ کرسکون والمینان حاصل کرتا ہے ۔ ابحز کر میر فی اسلام کی ابدی تعلیم کی طرف لوٹ کرسکون والمینان حاصل کرتا ہے ۔ ابحز کر میر فی سے بحث نوان کو سرکاری زبان کو مرکاری زبان کو دخل تھا بلکہ فرانسیسی زبان کو سرکاری زبان کو نتا ہونے سے بچانے کا کام بھی انہی مدارت نیا ہے نے انجام دیا اور دو بی اسلامی ثقافت و تبذیب کے نیا کے کھے آثار کھی انہی کی بدولت نظر استے ہیں۔ نے انجام دیا اور دو بی اسلامی ثقافت و تبذیب کے نیا کے کھے آثار کھی انہی کی بدولت نظر استے ہیں۔ نے انجام دیا اور دو با اسلامی ثقافت و تبذیب کے نیا کھیے آثار کھی انہی کی بدولت نظر استے ہیں۔ نے انجام دیا اور دو با اسلامی ثقافت و تبذیب کے نیا کھی انہی کی بدولت نظر استے ہیں۔

### مارس دبینیه کی نظیم اوراصلاح منهاج کی بهلی کوشش

مدارس دینبر کے منہان میں مناسب اصلاح کی ضرورت ہے''۔ الغرض ان علماء نے مدارس بہنیہ کے منظیم' ان کے نصاب میں اصلاح و ترمیم کی صرورت کا اعتراف کیا لیکن سب کا ایک امریزاتفاق مخفاکر تمام مدارس عربیبہ کے منتظمین وعلماء ایک نظام تعیم برتنفق نہیں ہوں گے۔ اس اجباع میں پاکتانی مدارس کے تمام تنظمین شرک نہیں ہوئے تھے۔ جنانچہ حصرت مولانا خیر کرا جوایک معونی مشرب اعلیٰ انتظامی صلاحیت کے حامل اور اپنے حلقہ میں بڑے مختم تھے، اپنے مقصد میں موسکے اور میراجاع ناکام ہو کرمنتشر ہوگیا۔

ببياء مشورت مجلسا اراستند نشستند وگفتندو برغاستند

البته اس کے بعد وفاق المدارس کے نام سے مدارس کی ایک تنظیم قائم کی گئی اوراس پی ترکیک مدارس نے امتحانات کا ایک بور فرقائم کیا جس کے شخت امتحانات منعقد ہوتے ہیں اور کا میاب امید واروں کو اسنا دمیمی وی جاتی ہیں مگر حسب سابق تمام مدارس علیجدہ امتحان نے کرعلیحدہ سند مجمی دیتے ہیں 'اس طرح ان مدارس نے اپنی انفرا دیت کو باتی رکھا اور اپنے طور براسس سے دست کش ہونے کو تیار نہیں ہوئے ' ہاس طرح وفاق المدارس کی نظیم کی اوراس کے امتحان کی اوران کی جاری کر دہ اسنا وکی وہ اسمیت نہیں ہوئی جو ہونی جا ہے تھی۔ نیز اس تنظیم میں مقام شہور ومع وف تعلیم گاہیں شرکی نہیں ہوئی کیونکہ تمام صلاء کرام نے اس اجتماعی نظام کی افادت و اہمدت کو حسوس نہیں کی تھا۔

افادیت داہمیت کو حسوس نہیں کیا تھا۔

اس دفت ہند وسیان و بیکتان کے ملاس دینیہ میں جو نصاب تعیم لائے ہے وہ ہمیشہ

کیسال نہیں را ا سیر نصاب جس کو درس نظامی سے تعییر کیا جا نا ہے کوئی جا مدو تغیر ناپذیر نہیں ہا

ہے اور مزیر نظام بہت قدیم ہے اس میں داخل کتا بول کی تالیق کے شین سے اندازہ کیا جاسکت

ہے کرکس طرح ان علوم بر تالیف کردہ کتا بول کو دفتہ رفتہ داخل کیا گیا ہے ۔ حضرت شاہ ولی اللہ

دحتہ اللہ (۱۱۱۲-۱۱۹) سے قبل عدیت میں صرف الم لینوی کی مشکوۃ المصابح داخل نصاب تھی

صحاح شرکو بہت بعد میں واحل نصاب کیا گیا ۔ حقیقت پر ہے کر بو نانی علوم عقلیہ کے ترجیک بعد دفتہ رفتہ ان علوم عقلیہ ہے ترجیک بعد دفتہ رفتہ ان علوم عقلیہ بی مہارت

ببداکرنا ضروری قرار دیاگیا ۔

ان بونانی علوم عقلبه کی اس اہمبیت اس سلتے بیدا ہوئی کرانہی علوم عقلیہ کی وجہ سے صفات باری تعالیٰ کے قدیم وحادث ہوسنے کی بعث ببیاہوئی اور چونکہ ذات باری تعالیٰ قدیم سے لہذا اس كى تمام صفات كھى قديم بن اور جو نكرصفات بارى تعالى متعدد يې لېذا تعدر قدماء كے نزوم كائلىر سامنے آیا اور اسی ضمن میں بیرسٹلہ بھی بیدا ہواکہ و وسری صفات باری تعالیٰ کی طرح کلام بھی النّر کی صفت ہے ہنا وہ بھی قدیم ہے اور حضرت علیہ السلام قرآن کریم سکے نص کی روسے کلمت اللہ بين، انما المسيح عبيبى ابن مريم رسول النه وكلمة القاتا الى مريم ودوح منه لبندا حضرت عبسى ابن مريم عليه السلام روح الله وكلمت النوبي المسيى يا دربول مے كلام كے قديم بهوسنے كلمت النوكے قديم ہونے اور حضرت عیسی ابن مریم کی الوہیت براستدلال کیا رسسلمان فلاسفرنے ہونان کے یونانی علوم عقليه كوبيره هراسى اسلح سنت ليس بهوكرميمى بإ دربوں كو دندان شكن جواب دیا - اسس طرح عائم اساام مي علم كلام لعينى علم العقا مُركا ايك مستقل علم بيدا بهوا اور اس كوهي مارس ومينيك منهاج کا ایک جزولازم قرار دیا گیا اور اس صنمن میں علم مناظرہ کی بھی صرورت محسوس ہوئی اس کے تحجى قواعد واصول بنائے كئے اور است منهاج تعليم من داخل كياكيا اور حونكم العقائد كالعات ما وراء الطبيعيات بيد سي لهذا بيراس مشكل و دقيق علم كم مباحث بين صفات بارى تعالي کے لاعین ولا غیرکی بیحث سے طلبا واسا تدہ دو جار ہوئے اور مداریں وبینیہ نے یونانی فلسفہ كياس نظريدكو داخل نصاب كياكر الواحد لابصدر منه الاالواحد الغرض مدارس دينيير كيمنهاج ين مرزمانه كے صروری علم كو داخل كياكيا اس طرح منهاج تعيم ميں نبيت تغيراوراضا فه موتارا بير درست تنبيل سبي كر درس نظامي ايك جامد وتغيرنا پذر ينظام تعليم كانام سي - البت ہندوستنان و باکتنان سے مزاج ہیں عصری مضامین کو داخل کرنے کاعمل سسست رہا ہے لیکن ورس نظای میں جوتغیر ہوتا رہا ہیں اس کے سطالعہ سسے بیہ بات ٹابت ہوتی ہے کہ علما کا ہاتھ بمیشه زمانے سے بعض برر مہتا ہے اور عصری تقاضوں سسے وہ باخبرر سبت منتے سائے بھی مارال بنید

the state of the s

کے نصاب میں علوم عقلیہ کی موجودگ اس بات کی دلیل سے کرعلاء کے لیے ہرزمانہ کے اہم علوم سے واقفیت مزوری ہے اور میر کہ دانش کدول کا مہمائ تعلیم ہمی بھی جامدا ور تغیر نابذر یہ ہیں رہا ہے۔ حضرت مولانا مناظامی صاحب گیلانی استا د جامعہ عثمانیہ نے اپنی کتاب نظام تعیم میں اعداد و شمار کی زبان سے تابت کیا ہے کہ درس نظامی کی کتابوں میں ساٹھ فی صد سے زیا دہ علوم عقلیہ اور علوم اکیر کتابیں داخل منہائے تحقیں ،حب کی تفصیل میر ہے ۔ منطق میں ۱۲، فلسفہ میں سویا ہم اعلام کی میں میں با معول صدیت میں اعداد مدیت میں میں میں ما اعداد مدیت میں میں کا مہمائے تعلیم کی دانشکوں نظیم کی تعداد بہت کم تھی کسی زندہ قوم کے دانشکوں نظیم کا مہمائے تعلیم کی میں جو میں ہوسکتا ہے ۔

أبحسب تقريباً ٦٧ سال تبل الجزائر كم شهورعالم دين اور ا ديب والشا برداز شنخ بشير ابرابيم الجزائرسي مابستان تشريف لاستے تھے، وہ بہاول پورکھی تشریف لاستے تھے علوم دینیہ اورىدارس دىنىيەكىمنهان برگفتگو بهورىپى تىقى، انناڭفتگوىي، يىسنەنخوكىمىتىپەوركتاب كافىيە ابن ها جب كا ذكركيا · يركتاب برصغريك وبهندس عرصه دراز مين منهاج تعليم مي داغل سي ين دریا فت کیا میکاب البخزائر می بھی واخل نصاب ہسے ؟ اہنوں نے کہا بیرکتاب کس صدی ہیں تعنیف ہوئی تھی جمقصود سے تھاکہ اس زمانے سے مزاج کے مطابق تھی اب زمانے کا مزاج برل كياب - ابليجاز واختصار كازمان نهي هيه اب نترح وبسط كازمانه مي علوم عقليت مولفين ومقنفين كا ذوق تاليف بدل كرركه ديا تطاراس عهدكى كتابول كااسلوب منطقيان بهوكياتها كيونكه يبى اس وقت كا نداق تاليف بن جيكا تفاحبيباكه أج سأئينسي اورميكانيكي بن كياسي اس عبد من جيستان نولسي كمال فن كى وليل تضى الكين عهدها هنرب عالم اسلام بي السيى كما بيم مقبول بي جن كا اسلوب واضح بموچنانج تمام عقلى وغيرعقلى علوم جيسيد · معانى ، بلاغت ، اوب وغيره بكمنطق <sup>و</sup> فلسفه جيسي مصناين بركفي تمام تاليفات كى زبان نهايت واضح بوتى بسيرا وراسلوب بيان سلجها بوا بهوتا سے - اب اوبی واسانی علوم کوعقلی علوم کے قالب میں تہیں دھالاجا المینے الوب میں کیاز و

اختصار مذا غلاق وابهام بوتاب بكردلائل الاعباز واسرار البلاغه (عبرالقا در حرجانی) سكه استوب كونموندنیا یا گیلیت به

برصغربا کی وہند میں سب سے پہلے وارالعلوم ندوۃ العلاء نے منہاج تعلیم میں اصلات کی طروت کو محسوس کیا ، اس وارالعلوم سے وابست علاء نے کچھے عصری علوم کو منہان تعلیم میں افل کولئے کی طرف مدارس ویڈیے کومتو جہ کیا اور شطق و فلسفہ میں سے حرف شطق کو نصاب تعلیم میں افل کیا جو نہا یہ معیار کا مشورہ دیا پنیز تاریخ اسلام اور اوب عربی کی الیسی کہ بول کو منہان میں وافل کیا جو نہا یہ معیار تعمیر ، وفتہ رفتہ ندوۃ العلائ کی بیرا واز موثر ہوئی ۔ ابتدا میں تو ان مدارس نے ابنی قدیم روث کو ترک نہیں کیا اور ہراکیہ کہ اب کواس طرح ابھیت دی گئی کر کویا علوم اکید برتصنیف کر دہ کہ بھی لیک مقد سے عیف کورہ کہ اس کا رکا ہے مالم ویں کا کہنا تھا کر جوسلم العلوم بڑھا ہوا نہیں ہے وہ عالم کس طرح ہو سکتا ہے ایک صاحب نے فرایا کہ کیا وہ عالم نشرح جائی بڑھا سکتے تھے کیو کم اس فی منہ ہور بحث ہے۔ اس مسائل کی ابھیت سے زیا دہ شرح جائی کے منطقی اسلوب بیان کا کئی تھی الفرس علم نوکے اصل مسائل کی ابھیت سے زیا دہ شرح جائی کے منطقی اسلوب بیان کا کئی تھی اور اب تک اس کی ابھیت باتی ہے۔

اگراپ کوکوئی شکل بیش ائے توبندہ ما مزہے چونکہ وہ ایک ذی استعداد مدرس نفے چند ہوم میں بنی میں شرح ابن عقیل کے اسلوب بیان سے مالوس ہو گئے اوراس کتاب کی تعریف کرنے گئے، یہ حال دوسری کتابوں کا ہے سامراز الباغتے کولائل الا بجاز الواضح اور عصر حبر بیری البلاغة الواضحة وغیرہ کے مطالعہ کے بعد بہارے مدرسین حصرات کا مذاق تدراسی بدل سکتا ہے۔

ملات دینیہ کے منہائ میں علوم آلیہ کی ترت کی وجہسے عمری علوم کے لیے بہت کم
وقت متناہے لبنداس برنظرتانی کی عزورت ہے نیزع بی زبان کی تعیم کاطر لقے بدلنا چا ہیے اور
بعن ملاس میں اس کی طرف توجہ بھی دی گئی ہے اور عربی زبان کی تدریس کا معیاد ملبئہ ہوگیا
ہے مگر عموماً دنی تغیم گا بوں میں اس کی تعلیم کو بلند کرنے کی حزورت ہے متعدد دارالعلوم میں
عالم عرب کی بعض عکومتوں نے عربی زبان کے اساتذہ کومعلم ۔۔۔۔۔ کی چذیت سے جیجا ہے
جن کی وجہ سے ایسے دینی ملارس میں عربی زبان کی تعلیم و تدریس کا معیار بلند ہوگیا ہے ، ان
عکومتوں کا بیعل نا قابل فرا موش احسان ہے ۔ ایکن تمام دینی مدارس کو اس طرف صوفی
توجہ کی حذورت ہے ۔۔
توجہ کی حذورت ہے ۔۔

### نظم تعلیم کی وصرت

برصغیرماک و بهندمریانگریزی حکومت کے تیا مسسے نبل مسلمالؤں کا نظام تعلیم ایک ہی تھا۔ دو طرزى مختلف تعبيم كابور سي بم سمان نا اشناشت بكرسا داعا بم اسلام مغرب كرسياسى وعلى غلب سي آن اد مخطا - عالم اسلام ووقسم كى تعليم كابهول سيے نا آشنا تھا۔ عہدغلا ى ميں علماءنے على دينيہ کی حفاظت کی نمیزایی عقائدًا بنی تهذیب و تمدن اورا بنی تقافت کومحفوظ کرسنے کی غرض سے برطانوی حکومت کے قائم کردہ نظام تعلیم سے علیحرہ دینی تعلیم گاہیں قائم کیں۔اس طرح دوقسم کے نظام تعلیم کی داغ بیل بیری - بیکتنان سے قیام سے بعد بھی دونوں قسم کے نظام تعلیم باقی رسسے -اب قیام باکتان کے بعد حالات بالکل جکے ہیں، ایک السی حکومت قائم ہوجکی ہے جواسلای نظام کے قائم کرنے کی سی کررہی ہے لہذا قیام بکتنان سے قبل جو دونظام تعلیم رانے ہوگئے تھے اس کوترک کرسنے کی ضرورت ہے کیونکہ ملارس دینیہ کے منہاج میں صرف ان علوم کی تعلیم دی جاتی جن کاتعلق اسلامی فرانکن و واجبات سیسیدے معصری علوم سے بیمنهاج بالکل خالی ہے۔ جغرافیہ، تاریخ، شہریت، رباینی ،اصول صحت وغیرہ جیسے مضاین سے ان تعلیم کاہوں کامہلے تعلم خالی ہے۔ان تعلیم کا ہموں کے فارغ التحصیل علماء کومعولی تا ریخ وجغرافیہ وہتہریت سے بے خبری کی بنا ہرعالمی مسائل کے سمجھنے میں دقت ہوتی تھی۔ جب میں بہا ول بور میں شنج الجامو تھا توکبھی *بھرسین کے تقرر کے سلسلہ میں* ان کا انظرو یوبھی لینا تھا بہھی کبھی ان امیدوارو<del>ں سے</del> سوال کرتا تھا کہ پاکستان کی مغربی م*رحد سے ک*ون سا دوسرا ملک ملا ہوا ہے یا اس طرح کا دورا ادفی سوال کریا کو وہ یا تو خاموش رہتے یا کہتے ہمیں معلوم نہیں ہے اس میں آن کا کوئی قصور نہیں تقاكيونكمان كيمنهاج تعليم مي اسقسم كيمفايين نهيس تصه بيه جارسه ان فضلاء كوجب ملك كى تاريخ ، عالم اسلام كى تاريخ ، ملك كاجفرافيدا تبدا في اصول صحت اورشهرت كي هي تعليم نهين دى كئى توعصرحا عزك مسائل كوكس طرح سمجھ سكتے ہيں۔ ہما را بداي الميہ بت تكر ہم بين سے بتون

کواس کا احساس میں نہیں ہے۔ ان علوم کی افادیت واہیت پرایک عالم دین سے گفتگو کی گئ تو انہوں نے ان کی افادیت واہمیت کا اعتراف کیا مگر فرایا کران کو منہائے تعلیم میں داخل کرنے کی صرورت نہیں ہے بلکہ بطور خو د طلبا کوان کا مطالعہ کرنا چاہیے شاید اسی کا نام جمود ہے۔ ملارس دینیہ میں داخل بعض کتابوں کے طرز بیان کے متعلق کہا گیا کہ اس میں شدید ابہام و اغلاق ہے اور اس کی عقدہ کشائی میں خواہ مخواہ وقت صرف ہوتا ہے اور بلا وجہ طلبا کی توانائی مرف ہموتی ہے۔

حالانكهان تمام كتابوں كے اسلوب كى وجہ بير ہے كہ ليزنانى علوم عقليد كا اس قدر غلبہ ہوگيا تفاكه بمارست مولفين ابنى قابليت سحفلا فسيجهة متفير ممركم محذحفرى مشهورمصنف نيصى تادريخ اصول ققه مي علامه محب التربها رى كي جيستان نولسي كا ذكركياست ، ملامحب التربها رى كي سلم العلوم اورمسلم البوت جب سے تالیف ہوئی سے انہیں ماخل لضاب کیا گیا مسلم البویت تو اب متروک ہموتی جا رہی ہے ، اس کو پڑھانا بڑے نفل وکال واسے کا کام ہے۔البتہ سلم العلوم کی افا دیت اپیتے تمام انشکال کے با وجود مسلم ہے۔ ریونانی علوم عقلیہ کی تدریس کی وجہسے ہمارے مك كا ملاق تدريس مشكل بيند بهوگيا تھا دلسانی وا دبی علوم كی تدريس ميں السيى كما بيں ليبند آگئی تھيں جن بیں انتکال ہوتا۔انشا پردازی میں حربری کے مقابات نموندبن کئے۔ بیر ایک معنوعی زبان ہے جو کہیں بھی بھی نہیں لولی گئی۔ حربر بی کے مقامات کی مقفیٰ وسبعع عیارت کا پاک وہند میں الیہا جیات برلما جسے وکھیواس نقش قدم بکنفش قلم رہے لیا اپنی کامیابی سمجھا ہے حالانکراس کی جنتیت زبان و بیان کے ایک خاص طرز لگارش کی ہے جس کامطالعہ ادب عربی کے ایک محقق کا کام ہے ترکرابترائی وورك طالب علم كواس كا برصنامفيد ہموسكتاب مالم عرب ميں توحريرى كا تلم موہلي كا ماتھ میں لوٹ گیا ۔ اس کے بعد تلم کو سیمے اور تک منبری کی قیدست ازادی ملی اور عالم عرب میں ابن خلدون بيبا أنشا بردانسي حسين نترمسل كى طرح واليحى - برصغرس وادالعلوم ندوة العلاء نے بہلی بار عبدالقا در حرصانی کی والائل الاعباز ، اسرار البلاغت ، ابن کثیر کی عقل السائذ ، ابن رشیق کی کتاب العمدہ کے فررنعی نظر مرسل سے مدارس دینیہ کورومشناس کرایا۔

مالم اسلام میں ہی نظام تعلیم کی وحدت قائم ہوگئ ہے۔ ہمارے مک کی طرح ابتدائی مرحلہ یعنی پرائمری سے دونظام لعلیم کا وجو دنہیں ہے ، پاکتان کے بعض دارالعلوم میں پرائمری کانفاب داغل کر دیا گیا ہے۔ اب وحدت نظام کا آفازاس طرح ہونا چاہیے کرتا نوی تعلیم لینی دسوی جاعت کے تمام عصری مضامین کی تعلیم باننځ سالم کورس کو کلیۃ الدین سے قبل کی تعلیم کا جزو نبایا جائے یا کلیۃ الدین جے وارالعلوم کہا جاتا ہے ، میں داخلہ کے لیے میٹرک باس ہونے کی ترط لگائی جائے۔ اس طرح تمام والالعلوم کی جینیت کرانے دینے کہ ہونی بیا ہے اور وہ علوم دینر یک اعلی تعلیم کے مرکز ہوتے ہیں جون کے اور جس طرح تمام والعلوم کی جینر کی کے بعد مخصوص فن وعلم کے کا بحز ہوتے ہیں جینے میٹرک کا بحز ہوتے ہیں جینے میٹرک کا بی بعد مخصوص فن وعلم کے کا بحز ہوتے ہیں جینے میٹرک کا بے ، سائمنس کا بح ، آرکٹ کا بے وغیرہ اسی طرح کا میڈ الدین میڈرکل کا بے ، سائمنس کا بح ، آرکٹ کا بے وغیرہ اسی طرح کا میڈ الدین میڈرکل کا بے ، سائمنس کا بح ، آرکٹ کا بے وغیرہ اسی طرح کا میڈ الدین کی جندیت ہونی چاہیے۔

بیونکه کلیت الدین میں داخلہ بینے والے طلبا میٹرک پاس ہوں گے لبذا وہ کلیت الدین کی سند حاصل کرنے کے بعد علوم دینیہ کے ساتھ علوم عمریہ سے بھی واقف ہوں گے لبذا ان کی علمی سطح عام تعیم یا فتہ حفزات کے بزار ہوگ ۔ بیس کرا پہ حیران ہوں گے کہ جامع از ہر کا ہر خرتر کے (سند یا فتہ میز ایک معز لی زبان سے بھی اچھی طرح واقف ہوتا ہے کیونکہ بورپ کی متعد دزبا میں مہنیاج میں ۔ باکتان میں بھی علاء کو کوئی نز کوئی مغربی زبان جا ننا جا ہیں اور چونکرانگرزی کی مہنیاج میں داخل ہیں ۔ باکتان میں بھی علاء کو کوئی نز کوئی مغربی زبان جا ننا جا ہیں اور چونکرانگرزی کی ہیں الاقوامی زبان جسے لیا گئر نزی زبان کی اجمیت کا انگار نہیں کیا جا سکتا ہے ۔ انگرزی زبان کی اجمیت کا انگار نہیں کیا جا سکتا ہے ۔ جب تک میانوں کو مالم کے مسائل میں وہ اہمیت حاصل نہیں ہوتی ہیں جود وسری قوموں کو واصل ہے علاء کو انگریزی زبان مزور جا ننا چا ہیں ۔ عربی وانگریزی زبان بر سرعالم دین کو قدرت حاصل ہمونی چاہیں ۔

ان تمام کلیات کا ایک ہی منہائے تعلیم ہونا چاہیے ران سب کا ایک ہی تنظیم کے تحت مرکز امتحانات ہونا چاہیئے ۔ ان تمام کلیات کے پاس شدہ طلباء کو ایک ہی قسم کی سند ملنی چاہیئے ۔ اس طرح وحدت نظام تعلیم کے تحت ان کلیات دینیہ کے نزریج کے درمیان وحدت فکرونظر کا رست تام ہوجائے گا ور دوسرے سندیا فتہ کی طرح ان کے لئے بھی عمل کا میدان وسیح ہوجائے گا ور دوسرے سندیا فتہ کی طرح ان کے لئے بھی عمل کا میدان وسیح ہوجائے گا۔ انہیں علوم عصر پرسے عدم واقفیت کا طعنہ بھی نہیں سننا پڑے کا ۔ ندان ہی کھی احساس کمری ہوگا۔

وحدت نظام تعلیم کی کامیابی کا داروملاریاکتان کے ٹرسے بڑسے مادس دینیہ کے متنظین کے تعاون برہیں اگر بیر حصزات فرا وسعت قلب اور ڈرف نگاہی سے کام لیں اور خود برمنے کے ملاس دینیے کے متابہ کے تعلیم میں حوسلس اصلاح وتغیر ہوتا رہا ہے نیزعالم اسلام کے معابد وملائس كليات اورجامعات كيمنهاج لغليم بين جوصدلون سي تغيروتبريلي كارفرارس بس اس كوبين نظركفين توعليم دبينيه كےنشرداننا عت اوربقا و تحفظ كے سا تقدسا تصلیف عصری علوم کو داخل منهاج کرسنے میں کوئ تامل منہیں ہونا جلہسے۔ اگر تمام مدارس ربنيه كامنهما ج تعييم ايب بهوا وران سب كامرز امتحان بهي ايب بهو تما كاميا اميدوارون كواكي بى تسم كى اسنادىمى دى جائي توبدايك تاريخ سازعىل بيوكا اسسى تمام مدارس کی شیرازه بندی بهوجلسے گی، ان کی استا دکا اعتبار و وقار کھی قائم ہوگا۔ ان سب کے درمیان وحدت فکرونظر مجی قائم ہوگی جونکہ تا نوی تعلیم کالورانصاب بڑھر کلیات دینیدی داخل ہوں گے لہامیٹرک تک سے تمام عصری مفاین ، تاریخ ، جغافیۂ نتہریت الكربرزى وغيره حبيب مضابين كي تقليم كي وجهرسيد ان كي علمي سطح بھي وومرسے تقليم يافت کے درابرہوگ اورعلوم وبنیہ کی تحصیل سے بعدوہ دین کی بہترطو د دیرخدمات انجام وسے مسكيں سكے راجبها و وقت كى ايب ناگزيرحزودن سے ۔ جب تک نئے مسائل پيانے ہے رین ان کے جوابات کی صرورت باتی رہنے گی ، جاند میرجائے والا ایک مسلمان کس ماز

اداكرسے كا، روزه ركھنے كى كيا صورت ہوگى ؟ جبكه آفناب كے غروب وطلوع كاسارا نظام ارصنی جاندمبر ما متیارہ میر' اس کے حق بن بدل جیکا ہوگا ۔ ے اہزارمیل فی گھنٹہ اڑنے والا اور عیر لکانے والاالسان بردار سیارہ دمیزائل) ایک گھنٹ اور چندمنٹ میں زمیجے گرد چکرانگا رہا ہوگا ،ظہر عهر مغرب، عشاء صبح وشام كاسادا زمينى نظام اس كيحق مين مفقود بهوگا-ان حالات بي اسلم کے فرائفن و واجبات کی ا دائیگی کے بیے اسلامی احکام کی یا بندی کے لیے فتو کی کی عزورت کاکون انکادکرسکتاہے ؟ ایک پاکستانی سعودی عربیہ سے عید کے روزنما زعیدا داکر کے باکستان آناہے جب بہاں آتا ہے تواسے معلوم ہوتا ہے کر بہاں اس کے بھائی روزہ رکھ دسے ہیں ابھی ایک روزيا دوروز رمضان المبارك باتى بيدكيا وه روزه ركھ كاكيونكمن شهرمنكم الشهرفليفمرتم مب سے جو ماہ دمصنان ہیں موجود ہواس کوروزہ دکھنا چاہیے۔ وہ پاکتان آنے کے بعداس آبیت کی روسے دمضان المبارک میں موجود ہے ، حالانکہ وہ سعودی عربیہ میں لپردسے دمضان المبارک میں روزہ رکھ جیکا تھا ، لیتنیاً اس سوال کا جواب منا جا ہیے ،الغرض اس قسم کے مسائل کے علاوہ بہت سے تمدنی ، مالی ، سیاسی مسائل میں اسلامی احکام کی حزورت ہوتی ہے اور ہوتی لیسے گی۔ استناط مسائل اوراجتها وكاحقكس كوسع إكيا بركس وناكس كواسين ذاتى علم ك مطالق اجتهاد کاحق دیاجا سکتاب ؛ ایک شهور جے نے ایٹ ایک بیان میں فراما تھا کر اجتباد کے لیے عوبی زبان دانی کی قدعن نہیں ہونی جا ہیہے۔ مگر سارشاد صبحے نہیں ہے۔محض قرآن کریم کے اُردویا انگرېزى ترجمه ياكتب ا عاديث كے ترجيه كو يراه كركونى شخس اجتها دكرينے كا اہل بہيں ہوسكا ہے ۔ اجبها دكرنے كے بيات سى شرالكائيں - جندبين - قرآن كريم احاديث نبور كوبراه راست سیجھنے کی صلاحیت ہونی چاہیہے -ان سے سائل کوستنبط کرنے کے بیے فقہاصحابہ کے اجتہادات پرنظر بونی چاہیے۔ اما دیٹ کے درجات سیحے مسن لذاتہ ولغرہ ناسخ ومنسوخ کاعکم ہونا جائیے اور كماب اللهُ سنت اجماع وقياس برستندكتابون كابإضابط علم حاصل كياكيا ہو اوراك الم بات جوموانقات کے مولف علام شاطبی نے تکھی ہیں۔ ووبیر ہے کہ مجتب کامتفی وصالح عالم دین

ہونا *ضروری ہیے تاکہ* اجتہا دیں ہوائے نفس کا شائیہ نہ ہوا ور نہ حکمرانوں کی خوشنو دی حاصل کرنے کی غرض سے کوئی اجتہا دکیا گیا ہوش کا خطرہ ہرزمانہ میں رہنا ہے۔

آئے ہا رہے مک میں قانون کی تمام کیا ہیں انگریزی میں ہیں۔ انگریزی میں ہی قانون کی تعلیم وی جاتی ہے دی جاتی ہے دی جاتی ہے موکالت کا بیٹیراختیار کرتے ہیں وہی عدالمتوں میں اپنے موکالت کا بیٹیراختیار کرتے ہیں۔ کیا کوئی الیا شخص جو اعلیٰ درجبر کی انگریزی جانتاہے اس میں تقریر و تحریر کی اعلیٰ صلا جیت ہے کیا الیسے شخص کو بیر مے کورط یا بائی کورط کے نبان دان کوقانون کی تبعیر، تشریح یا منشا قانون کومنعین کرنے کاحق ہے کا الیسے شخص درخورا عتباسم سکتا ہیں کے بیان کرنے کاحق رکھتا ہے یا اس کی قانونی موشکا فیوں کے بیان کرنے کاحق رکھتا ہے یا اس کی قانونی موشکا فیوں اگر محف انگریزی زبان جانے کی وجہ سے کوئی قانون دان نہیں ہوسکتا ہے نہ قانونی موشکا فیوں اور اس کی تبعیر وتشریح کاحق رکھتا ہے نہ عدالت میں مقدمات کی وکالت کرسکتا ہے نہ کہ اور اس کی تبدیر وتشریح کاحق رکھتا ہے نہ عدالت میں مقدمات کی وکالت کرسکتا ہے نہ کہ مادات کی نبا بر اور اجتہاد کا اہل کس طرح ہو سکتا ہے ؟

قران کریم کی زبان عربی ہے تمام احادیث کے مجموعے عربی زبان ہیں ہیں، وی الهای کی زبان عربی ہے ، اس زبان کے جو دقیق اشالات، عمیق مجازات، وسیع کتا بیات، استعالات اورزبان و بیان کے بے شار معانی ہیں ۔ عربی زبان ایک بڑی وسیع زبان ہے۔ اس کے الفاظ کے حرکات وسکنا زبر وزبر اور پیش سے معنی ہیں تغیر ہوجا تاہے تقدیم و تاخیر سے دصل وفعل سے نہ مرف معانی ہیں تغیر ہوجا تاہے ۔ الغرض وجی الہی نے جس زبان کو اختیار کیا ہے ۔ الغرض وجی الہی نے جس زبان کو اختیار کیا ہے ۔ الغرض وجی الہی نے جس زبان کو اختیار کیا ہے ۔ الغرض وجی الہی نے جس زبان کو اختیار کیا ہے ۔ الغرض وجی الہی منے والی کی محتمدی بن سکتا ہے ۔ اسلسلہ اس کا گرام اور اور اور اجتبا دکرنے کی تمنا کرنے والاکس طرح محتبدی بن سکتا ہے ۔ اسلسلہ ہیں دوسین محمد کو بیش کر کے اس زبان کی بلاغت کی طرف ایک انشارہ کرنا ہا ہوں ۔

میں دوسین جملہ کو بیش کر کے اس زبان کی بلاغت کی طرف ایک انشارہ کرنا ہا ہوں ۔ انٹو ناقد وانشوشات کہ ایک بدوی عرب جس کی زبان سمند ہے ایک شخص کے متعلق کہتا ہے۔ انٹو ناقد وانشوشات کہ ایک بدوی عرب جس کی زبان سمند ہے ایک شخص کے متعلق کہتا ہے۔ انٹو ناقد وانشوشات کی ایک بدوی عرب جس کی زبان سمند ہے ایک شخص کے متعلق کہتا ہے۔ انٹو ناقد وانشوشات کا ایک بدوی عرب جس کی زبان سمند ہے ایک شخص کے متعلق کہتا ہے۔ انٹو ناقد وانشوشات کی ایک بدوی عرب جس کی زبان سمند ہے ایک شخص کے متعلق کہتا ہے۔ انٹو ناقد وانشوشات کی ایک بدوی عرب جس کی زبان سمند ہے ایک شخص کے متعلق کہتا ہے۔ انٹو ناقد وانشوشات کی ایک میں متعلق کے میں متعلق کہتا ہے۔ انٹو ناقد وانشوشات کی ایک متعلق کہتا ہے۔ انٹو ناقد وانشوشات کی متعلق کہتا ہے۔

اس کا مقصداس کے دوجانوروں کی اوائنی بلیاتی نہیں ہے اوراس کی بحری میاتی نہیں ہے ۔ بظاہر
اس کا مقصداس کے دوجانوروں کی اواز کی نفی کرنا ہے گر اس کا جھیقی مقسد یہ نہیں ہے بلکہ ان دونوں جانوروں کی اواز کی نفی کر کے ہیر کہنا چا ہتا ہے ، کسیس لدہ ناقلہ فرغو ولیس لد شاہ و نتنغو خاکس کے اونٹنی ہے جو بلبلاتی ہے بنداس کے پاس بحری ہے جو میاتی ہو۔ اب اگر کوئی شخص محض عوبی زبان جا تلہ ہے تواس کے مدین وی سمجھے گا جو بہتے بیان کیے گئے ہو۔ اب اگر کوئی شخص محض عوبی زبان جا تلہ ہے تواس کے عرب نباس بال کی بیر کہا ہو اللہ بیان کیا ہے گئے ہو۔ اب اگر کوئی شخص محض عوبی زبان کو یا جس نے عرب زبان وا دب کی باضا مقد تعلیم پی نہواکس کو بیر سے ہوسکتا ہے۔ اس طرح حضرت عالشہ رضی اللہ عنہا کی ایک حدیث ہے۔ در بہن رسول اللہ ہے کہر ہے تہ نہیں کئے جاتے ہے گر حضرت عالم شروی اللہ غنب الفظی ترجہ ہیہ ہے سول اللہ کے کہر ہے تہ نہیں کئے جاتے ہے گر حضرت عالم شروی اللہ غنب عوبی محال کی بات بیر کے علادہ کوئی دوسرا کیڑا نہیں ہو تا تھا جو تذکر کے رکھا جاتا ۔ کہر ہے کے موجود ہونے کی نفی کرنا چاہتی ہیں نہ کہ تذکر کے رکھا جاتا ۔ کہر ہے کے موجود ہونے کی نفی کرنا جاتھ ہیں نہ کہ تذکر کے رکھا خاتا ۔ کہر ہے کے موجود ہونے کی نفی کرنا جو بہتے ہیں نہ کہ تذکر کے رکھنا خلا ف سنت ہے لینی سنت عادی کے خلاف ہیں۔

ان دومثالوں کو پیش کر کے اس امر کی طرف اشارہ کرنا ہے کہ عربی زبان ایک بڑی وسیع دقیق زبان ہیں۔ زیر وزبر وبیش وحرکت کے بدینے زبان ہیں۔ زیر وزبر وبیش وحرکت کے بدینے سے معنی کچھ کے کچھ مہو جاتے ہیں۔ ایک دوسری مثال عرض کرنے کی جرات کرتا ہوں۔ فنحکت و فعلتہ کے وزن پر) ض پر بیش می براگر زبر فتحہ ہو تو اس کے معنی ہیں ایک الیہ شخص جودہ فرن پر برنستا ہوا ور اگراکن ہو تو اس کے معنی ہیں الیہ انتخاص جورت کی میں الیہ انتخاص جورت کر وکون یہ میں ور فرق کے میں ایس الیہ تا ہوا ور اگراکن ہو تو اس کے معنی ہیں الیہ انتخاص جس برلوگ ہنستے ہوں۔ دولوں یہ میں قدر فرق ہے۔

اس زمانہ میں مفسر بننے کے شوق میں ایسے حفرات جوع بی زبان کے ابجدست بھی واقف نہیں ہیں نہ دوسرے علوم دینیہ سے واقف ۔ چند تراجم کوسا نے رکھ کرایک ترجمہ کرکے کتاب کوعمد کا غذی مدہ طباعت کے ساتھ میٹی کر کے مفسر قرآن بن جاتے ہیں اعلوم دینیہ ،ا دہیہ کا فذت ، معانی و بلاغت ، صنائے و مبالغ ، قوا عدز بان سے بالکل بے نبر ہوکر چند مترجم قرآن انگریز ، تر

کوسلے رکھ کر قرآن کریم کا انگریزی بی ترجم بیش کرے مفسر قرآن بننے کا اعلان کرتے ہیں الیسے

ہی ایک انگریزی زبان کے جانے والے بیرے باس تشریف لائے اور قرآن کریم کے انگریزی بی

ترجم کرنے کا فرکیا - بیں نے دریا فت کیا ، کیا آپ نے عوبی زبان کی باصا بطر تغیم بابی ہے تو

انہوں نے فربایا ، نہیں لب قرآن کی زبان سمجھ لتیا ہوں لینی انگریزی بیں جو ترجم ہے اس کے ذرایہ

یا ارد و میں ترجم بیٹے صالیا ہے ۔ لبس آئی عوبی وائی مفسر قرآن بننے کے لیے کا فی ہے یہ توعلم کا مال

تعااور قرآن کریم کے احکام برعل کرنے کا بیہ حال تھا یمتر جم یا مفسر بننے کے لیے علوم دینیہ اور

عوبی زبان جائے کی عرورت نہیں ہے بلکہ جزآت و بے کی کی عرورت ہے اور جب نما ذکا وقت آیا

تومفسر قرآن کریم اپنی جگر جبٹی ہے رہے اور ان کے دوسرے احباب نماز میں شرکی ہوئے۔ تقولی

تومفسر قرآن کریم اپنی جگر جبٹی ہے درسے اور ان کے دوسرے احباب نماز میں شرکی ہوئے۔ تقولی

تومفسر قرآن کریم اپنی جگر جبٹی ہے دور آیا ہے ۔

تومفسر قرآن کریم اپنی جائے کے مظاہرہ کا عجب دور آیا ہیں ۔

اصمی عربی زبان کا بهت برا راوی و شاع بسید اس کے متعلق موز خین ادب نے کہ صابت

لولا الاصمی لذ بهب ثلث الافتر العربیت اگراصی منه ہوتا تو ہے عربی زبان ضائع ہوجاتی بیرمانا

کراس کی حبلات کے بیان کرنے میں مبالغہ سے کام لیا گیا تھا ، اس کے حافظ کا بیرحال تھاکر تی مشکل لفظ جو قران کریم یہ دوز میں اس نے بچورا قران یا دکیا تھا اس کے تعولی کا بیرحال تھاکر اگر کوئی مشکل لفظ جو قران کریم یہ ایک ہیں سے بہلو تہی کرتا کر شاید بیرمین مراد ایک ہیں اس کے متعلق دریا فت کہا جاتا تو وہ معنی بیان کر نے سے بہلو تہی کرتا کر شاید بیرمین مراد مذہبول اور کہا اگر میں وہ معنی بیان کروں جو مقصود وی نہیں تو گئن کا رہوں گا۔ بیرع بی زبان کا لؤی ادبیان کر نے میں ججھکا ادبیا مناز اور ہزاروں عربی قصائد کا حافظ تھا گر ایک ایسے لفظ کے معنی بیان کر نے میں ججھکا ہے تو قران میں کیا ہے اور ہا لا بیر حال ہوگیا ہے کرع بی زبان اور علوم دینیہ سے جبل تمام کے باوجود اس کی تفییہ و ترجہ کا شوق ہولا کیا جاتا ہے اور ایسے مک میں میں متعدد مستند و معتبر ترجہ میں جو دور اس کی تفیہ و ترجہ کا شوق ہولا کیا جاتا ہو کہا ہے اور ایسے مک میں میں متعدد مستند و معتبر ترجہ میں جو دور است باط واستدلال ہے۔

قرآن كريم كوابنى زبان دانى كالتخته منتق بنائے كے بجائے اگرنتيكىيئر كے فحداموں يا دوسے

#### حرف انخر

برصغیری تاریخ گواہ بسے کر علی کہ جسی تھی کلک کی سیاست سے کنارہ کش نہیں رہے کیونکر
اسلام کی جامع تعلیمات کا تقاضا ہے کر مسلمان جس مک میں رہتے ہیں۔ اس کے سیاسی ، عمرانی و
اقتصادی حالات سے با جر رہیں اور صبح بات کی تائید اور غلط امور کی نشان دہی کرتے رہیں۔
وہ ایک طرف دین کی تعلیم و تدریس کا فرلھنہ انجام دیتے رہے ہیں۔ دو سری طرف ملک کی سیاسیا
میں اور ملک کے انتظامی امور میں شرکے رہے ہیں۔ اس حوالہ سے بیرعوض کرنا جا ہتا ہموں کہ
مرازی دینے ہے نہائ جس القلاب آفری اصلاح کی مزدرت ہے۔ ایک الیے جامع منہا ج
کی حزورت ہے جس سے علماء کو عہد حاصر کے عمرانی سیاسی امور کو سیحفے میں مدد سلے اور وہ لھیتر
کی حزورت ہے جس سے علماء کو عہد حاصر کے عمرانی سیاسی امور کو سیحفے میں مدد سلے اور وہ لھیتر
کے ساتھ ملک کے تمام سیاسی و عمرانی مسائل ہیں اپنی وائے کا انہار کر سکیں ۔ نیز علوم دمینے سیختی ق

ایک در دمن اندکذارش

the state of the s

کسی عالم دین کے سلتے جائز نہیں ہے کروہ کسی ایک حزب سسے والبنتہ ہوسنے کی بنا رہر

دوسرے حزب کی کسی حق یات کی تردید کرسے ایا خموش رہے اور ستقل حزب اختلاف کارول ا داکرتا رہے ۔ بیرمغربی طرز سیا ست ہے ایراسلامی نہیں ہے ۔

لا يجرمنكم شنان فتوم ان لالقدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى

اگری بات کوئی غیر سلم بھی کہے تو اس کوئی وصیح کہنا چاہیے ۔ محض اس بنار براس کی مخالفت یا ہمتی افتیار کرنا یہ بات غیر سلم نے کہی ہے یا دوسرے حزب سے والبتہ شخص نے کہی ہے ، اختیار مبری نہیں ہے۔ یہ اسلامی ہدایت و تعلیم اور عدل و تقولی کے خلاف ہے۔ اسی طرح فروعی اختلاف کی بنا پرکسی فرویا جاعت سے عداوت ، لبخض و نفرت کا معالم کرنا جائز نہیں ہے۔ المسلم انحوالمسلم لا لیسلم و لا یخذلہ د صدیب نبوی ایک ملان دوسرے ملمان کا کہا کہ اسے بے یارو مددگار رہنے نہیں دسے کا مذاس سے کنارہ کش ہوگا۔ انما المومنون اخوہ فاصلحوا بین اخو کیم د قرآن کریم) مسلان ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ افعالا نوری ہیں ، افراد کے درسیان بھی اورجا عتول کے درمیان میں اور کم رابا فروری ہیں ، افراد کے درمیان بھی اورجا عتول کے درمیان بیس جو اختلاف کی شکل میں ان کے درمیان سے کرانا خروری ہیں ۔ اس کے اولین مخاطب علادین ہیں جو اللہ کے احکام کوزیادہ جانتے ہیں۔ اگر یہی کم الهی کے خلافی عمل کریں گے تو عوام سے کیا اللہ کے احکام کوزیادہ جانتے ہیں۔ اگر یہی کھم الهی کے خلافی عمل کریں گے تو عوام سے کیا توقع ہوسکتی ہے ، دینی جماعتوں کے درمیان ستقلی عداوت ، لنجن اور نفرت کے بیے کیا وقع ہوسکتی ہے ، دینی جماعتوں کے درمیان ستقلی عداوت ، لنجن اور نفرت کے بیے کیا وہ حداد۔ سے

عالم اسلام نہ صرف سأنس و کینا لوجی میں مغرب کا دست نگرہے بلک علوم اسلامیہ برجی تین و شیخو کے معالم میں ہورپ وامر کیر کی جا معات سے بیچے ہیں اور فرقی تعلیم کا ہوں کا تفوق مسلم ہے اُن خود عالم لیا کی کراری جامعات میں لیورپ وامر کمری ہی جا معات کی سندوں کا اعتبار و وقالہ ہے۔ مغربی جامعات میں علی تحقیق وجستجو کا جو معیار قائم ہے اس کے مقابلہ میں عالم اسلام کی تعلیم گاہوں کے تعربی تعربی تعربی کا وہ مقابلہ میں عالم اسلام کی تعلیم کا اسلام کی تعلیم کا اسلام کی تعلیم کا اسلام کی جامعات کا جہ معالم ہے ۔ آنے ہوا دے وہ حاملین اسلام جنہیں لیورپ کے سیجے وہ جو مغربی ممالک کی جامعات کا ہے۔ آنے ہوا دے وہ حاملین اسلام جنہیں لیورپ کے سیجے وہ جو مغربی ممالک کی جامعات کا ہے۔ آنے ہوا دے وہ حاملین اسلام جنہیں لیورپ کے سیجے وہ جو مغربی ممالک کی جامعات کا جو معالم سے بیاں ان ہی کا اعتبار و

وقاربت روی به ری او بوسیون می تعیم کے فرائق انجام دیے کے اہل قراردیتے جائے۔ بی سال صورت حال کو کو فا فامر واربت ؟ لیتنی بھا رسے وارانعلوم میں تحقیق وجیتی کا وہ نزی م منت ہے جوابوروپ میں بست - بھا ری تحوی المینے علوم ویٹسر وعوز پرس زلوں حالی جب یہ حال بت تو دو مرب عدی علوم کا افرازہ کیا جا سک بسے۔

اب کی بم این علوم صفیہ مین کاریخ اسلام اورا دب عربی می تحقیق وجبحوی شعبہ ایک بم این کر سکے بیں ۔ بماری اسلام اورا دب عربی کر سکے بیں ۔ بماری ساری آوانانی کا بوں کی اسمیت برزور دستے بیں ۔ بماری ساری آوانانی کا بوں کی شعبہ سے دیم بمرگر اصلاح کرے بی زماند کے تقافوں کو بورائرس انقاب آفری اصلات کی درورت بسے ، بم بمرگر اصلاح کرے بی زماند کے تقافوں کو بورائرس کے رتبام علوم کی فی تربیب و تبویب اور دبدید تا ایف کے وراجی بیم اپنی تعلیم گاہوں کا مزاد برایا سے بھی فی ندہ برایا ہے تیں۔ اس سلسلم بی حالم عرب کی شبہ ورتعیم گاہوں کے منباح سے بھی فی ندہ برایا ہی تعلیم بی حالم اللہ عرب کی شبہ ورتعیم گاہوں کے منباح سے بھی فی ندہ انتہا ہے تیں۔ اس سلسلم بی حالم عرب کی شبہ ورتعیم گاہوں کے منباح سے بھی فی ندہ انتہا ہے سے بھی فی ندہ انتہا ہے تیں۔

نیکن یہ نظیم ہاریخ ساز کا کام علوم میں مغربی طرزی تحقیق وجبتجوکا کام کس طرح انجا کی بذیر انقلاب آخری اصلاح کا کام علوم میں مغربی طرزی تحقیق وجبتجوکا کام کس طرح انجا کی بذیر بوسکتا ہے ؟ ہما رہے بڑے برے شہور داوالعلوم کے تنظمین اعلی اگر اس مقدر ستے فق بول تو ایک کیشن کے در سے اس کام کا آغاز کیا جاسکتا ہے اور زفتہ رفتہ اسکیشن کی سفارتنا کو بروٹ کے کار لاکر تمام دبنی درسکا ہوں کے معیار تعلیم کو بلند کیا جا سکتا ہے ، بقینیا برکام بنیق موسکتا ہے بلکراس میں کھے عصد کے کار اگر کام کا آغاز ہوجائے تو تکمیل میں تھے عصد کے کار اگر کام کا آغاز ہوجائے تو تکمیل میں بوسکتی ہے۔

# تعليم وتعلم كاس نازك ببلوبر تفهيم وس

حبوانیات کی ترریس کانظریاتی پیلو

مسلم سجاد



انسٹی ٹیوٹ آف یالیسی اسٹٹریز اسلام آباد

## درس نظامی میں تنبریلی کامسلہ

### مولاناسيد محمر متنين ہاشمي رح

برطانوى استنعار كے تسلط سيسے قبل برصغ راك وہدميں جونظام تعليم رائع تھا اس كى سب سے بڑی خصوصیت بہتھی کراس میں دبنی اور دنیوی تعبیم کی تنوین کاکوئی تصور نہیں تھا ایک ہی تصاب تعبم كے تحت تعبیم باسنے واسے طلب اور فارغ التحصیل لوگ ابینے ابنے مزاج كے مطابق اپنی زندگی کے لیے میدان متنحب کر بیلتے اور پھر کلک وقوم کی خدمات انجام وسیتے۔ ابنی مالاس سے می ریث مفسیری پردا ہوئے منطقی ا وزلسنی بھی صناع اور کارنگر بھی عمال حکومت اور فوجی هی اس کا فائده ببرتها که دمین و دنیا کی تنوین کاکوئی غیراسلامی نظربیر نرتها اور نبر دومتحارب و متخالف طنف خضط برطالب علم دنیا وی و دبنی مسأل سے واقفیت رکھتا تھا اور ہردینی علوم کا جانبے والاعصری تقاضول سے واقف ہونا تھا۔ ایک ہی ماحول میں تغلیم پانے اور زندگی گزارنے کے باعث ایک دوسرے کو سمجھنے اور ایک دوسرے کے نظریات سے آگاہی حاصل كرسنه كيموافع يورى طرح موج دستف جب برطانوى سامراج سنه برصغ كولين نسلط پس لیا تواس نے برجسوس کیا کرجب کے مسلمانوں کومنتشر نہیں کیا جائے گا ندان کی قوت ٹوٹے گی نہ دوباره افتدارحاصل كرسنه كاان كاجذب ماند طرست كا بيونكر برطانوى افتداركى سب سي زياده مخالفت علمادنے کی تھی راس بیے انہوں نے تمام اوقاف برقبصنہ کرلیا جن کے ذریعے مارس اورعلاء كى بيرورش بهوتى تقى سامس طرح مدارس اورعلماء دونوں معانتى اور اقتصارى لحاظ سسے کسمیری بس گرفتار ہوگئے۔

ادھرسرسیدا حمدخاں سرحوم نے مسانوں کواعلی مناصب دلانے کے بیے جازی اور بیس اور بعد بیس علی گڑھ مے مدارس کا ڈول ڈالا سرسیدا حمدخان کی تخریج نیاوی طور پراصلای تخریک تھی اور نیک نیتی پر مبنی تھی علی گڑھ اور دارالعلوم دلو بند کے نظرات میں جوہری اختلاف کا نام دیا جا جوہری اختلاف کا نام دیا جا سی اور نیک تعبی اور اٹھا اور سوستا ون کی سلح حبر وجہد آزادی کی ناکامی کے بعد رس سکتا ہے ۔ غلای آجی کھی اور اٹھا رہ سوستا ون کی سلح حبر وجہد آزادی کی ناکامی کے بعد رس ساتھ است ماصل کرکے ہندو انگریز کے زیرسائے سانوں میں سبقت حاصل کرکے ہندو انگریز کے زیرسائے سانوں میں سبقت حاصل کرکے ہندو انگریز کے زیرسائے سانوں مور انگریزی تعلیم کے صول کی طرف متوجہ کیا اور پر اسلام خوانی میں میں میں اور کی در سانوں کو انگریزی تعلیم کے صول کی طرف متوجہ کیا اور پر دسوزی کے سانوں کو انگریزی تعلیم کے صول کی طرف متوجہ کیا اور پر دسوزی کے سانوں کو انگریزی تعلیم کے صول کی طرف متوجہ کیا اور پر دسوزی کے سانوں کو انجام دیا۔

علاء دلی بندسنے یہ دیکھ کر کر برطانوی سامرائ نے جن جن اسلامی ممالک پر اپنا تسلط قائم
کیا ہے وہاں کے سلفوں کی دینی اقدار کو پامال کیا اور لوری کوشش کے ساتھ ان کے دل وہا خواسلامی
کوعیسائی نبایا یہ ضروری سبھا کر نیے راس کی روٹیاں کھا کر اور پڑائیوں بر ببٹے کر دینی علوم اور اسلامی
تہذیب کی خاطت کی جائے اور کمال دیا تداری سے اسلاف کے اس ورنے کو آنے والی نسل
تک منتقل کر دیا جائے ۔ اسیسے مواقع بر مربر جاعت متشدر بہوجاتی ہیں اور اس کا تشد داور تھا ب
بی اس کی بقا کا ضامن بہوتا ہے کیونکہ جب باہر سے جملہ بور را بہوتی قطعے کے ہرسوران کو نبدگرنا
حزوری بہوتا ہیں۔ دونوں جاعتوں کے اس طرز عمل نے ایک نا قابل عبود فلیج مسلمانوں کے دونوں
طبقات کے درمیان بیدا کر دی ۔ جدت بے ندجدت برست بن گئے اور قدامت این تد قدامت بیست
طبقات کے درمیان بیدا کر دی ۔ جدت بے ندجدت برست بن گئے اور قدامت این تحقامت نے اسے
کو والی دکر دنا ریہ صورت حال اب تک باتی ہے ۔ عوام اہنے مسائل کے حل کے کبھی علی،
کو والی دکر دنا ریہ صورت حال اب تک باتی ہے ۔ عوام اہنے مسائل کے حل کے لیے کبھی علی،
کو والی دکر دنا ریہ صورت حال اب تک باتی ہے ۔ عوام اہنے مسائل کے حل کے لیے کبھی علی،

در جارگام جلتا ہوں ہرربرد کے ساتھ میہجانتا نہیں ہوں ابھی رہبر کو میں! تبام باکتنان کے بعد مجو نکہ افتدار جدت بیند بطیقے کے باتھ میں آیا اس بلے انہوں نے خربی افکارا ورمغربی علوم کے لیے باکتنان کے در واز سے جو بیٹ کھول دسے اور بقول جوش بیرطال ہے۔ جال انگریزی فی معال انگریزی جسم کا بال بال انگریزی جسم ہندی میں جان انگریزی اور منہ میں زبان انگریزی

تخریک پاکتان کا وقت الیها وقت تھا جس بی اسلامی حکومت کے قیام کا اورہ سن کرعلا اورجدت بیند طبقے کی قیا دت کو وقتی طور پرتسلیم کریا ۔ چونکہ صبیح معنوں میں اسلامی حکومت ابھی تک قائم نہیں ہوسکی اس ہے علاء کی جماعت جدت اببند طبقے سے بر مربی کا رہے اورعلما مرنے بھی محراف منبر کو اور جدت لیند طبقے نے ایوان حکومت کو اپنا کھڑ بند بر موان جراحد رہیں ہیں اور در منا کی طرح کھڑی ہے ۔ مذنظر بایت پروان جراحد رہیں ہیں اور در معنوں میں ترقی ہوں ہیں ہے۔

#### مسلكاحل

ت میرسے خیال ہیں مشلے کاحل بہہدے کانظام تعلیم کواس طرح مرتب کیا جاھیے کراسلاف کی دوایا کا تحفظ بھی ہوا در عصری تقاضوں کوبھی نظرا ندازنہ کیا جائے۔

کا کفظ بھی ہوا ورعمری تفاضوں کو کھی نظرانداز نہ کیا جائے۔
اگر کوئی ہے جما ہے کہ اسلامیات کو کا لجوں ہیں داخل کر دینے سے اورانگریزی اور سائنس
کو درس نظامی ہی ہمود بنے سے ہما رامو عورہ مشلاحل ہوجائے گا تو غلط ہے۔ اس اقدام سے
شتر گر مگی بیدا ہوگی جو دونوں ہیں سے کسی طبقے کے لیے مفید نہیں ہوگی۔

ا - دینی مدارس سے فارغ ہمونے والے افراد کے لیے امام سجرا ورخط بب ہونا ہی
کافی نہیں بلکہ انہیں تمام شعبہ المئے حیات میں موثر کر دارا داکرنا جاہیے اور اس کے بے
مدارس کے نظام میں تبدیلی کی انتد حرورت ہے۔ موجودہ مدارس سے فارغ ہمونے
مدارس کے نظام میں تبدیلی کی انتد حرورت ہے۔ موجودہ مدارس سے فارغ ہمونے
والے طلبہ میرے خیال میں میچے معنوں میں خطیب ہمی نہیں ہوتے صرف جندروایا

اوراخلاقی مسائل کے حافظ ہوتے ہیں اور امت میں افراق و انتقارید اکرتے ببساس كى وجربيه سي كرفران ومنت كاج صبح علم بونا جابيد با وجرا كفرس مال لكاسف كان كى دسترس من وهلوم نبين أست اس كي كران كي أهرال دورتعليم بي ان كي حيرسال حرف علوم اليرى تخفيل برعرف بهوست يس سيانويسال من وه موقوف عليه يرسطني بن اور الطوي سال من دوره حديث " موقوف عليمن وه صرف جلالين نترلف ببرسطت بي جسے تفيہ سعے زيا وہ ترجم كہنا جا ہيے اورلعن ملاس میں تبرگا تفسیر بیضا وی جو حرف سورة لقرة بک برُصانی جاتی ہے متدا ول بسے - حدیث کی حرف ایک کتاب مشکوا ہ بڑھائی جاتی ہدے اوراس کے بڑھانے کاطرز ببرسب كراختلافي مسائل متلا أببن بالبجررفع بدبن اورفرأت خلف الامام برطولا يختبر بهوتى ين ان محنول كانتيجريبه ي كعلم صربت حو حقيقى معنول سي علم الاخلاق علم الانقام عمرانيات علم المعاملات اورعلم الاعتقاد كاجا مصب محن بيند فروعي مسائل كالجوعه معلوم ہونا ہے اس سے طلبہ ہی کیے بجنی اور فرقه واربیت بریا ہوتی ہے۔ دورہ حدیث کامطلب میرے خیال میں دورو "سب یعی جنداختلافی میاحت کے سواشا گردخاموش بنیمار متبلید اوراستادمتن صربین کی تلاوت کرتاجاماید اس طرح كتاب فتتم بموجاني سب رجونكه امتحان مي وبي انتبال في مسأل بوي عطية یں اس کیے شاگردبوری کوشش اور معنت سے دلائل اور مخالف حدیث کی توجیها بإدكرتاب اورجيراس سندالفراغ وس دى جاتى ب

### نصاب شريلي

درس نظامی کا موجوده نصاب اس زمانے کی صروریات اورتھاضوں کو بیش نظر رکھ کر نبایا گیا تھا حس زملنے میں اس کی تدوین ہوئی تھی اب حالات مکبسر تبدیل ہو چکے ہیں اس بیے نصاب کوہی تبدیل ہوتا جا ہیںے۔ نصاب کو تبدیل کرنے سے پہلے عزوری ہے کہ اس تعلیم کے غراض ومقاصد کاتعین کر لیا جائے ہومیرے خیال میں حسب ذیل ہیں۔

> الف) قرآن وسنت بی لعیرت نامرکا مصول -ب، سوه حسنه کی روشنی بین تعیرمیرت و کردار

ج) تبليغ وأقامت دين.

د) نظریئر باکستان سیسے مکمل والبتگی -

ہ) تنرکسینس ۔

و) عمري علوم سي حسب حزورت واقفيت -

ان مقاصد کے حصول کے لئے میرے نیال میں طروری ہے کرا تبدائی دوسالوں میں علوم
کالیہ شکا صرف ونحوا بتدائی عربی اوب بلاغت ، ابتدائی شطق وفلسفہ قدیم کی تکمیل کرائی جائے یہاں
ملک کرمتعلم عربی عبارت بڑھنے اور ترجم کر سینے پر قا در ہوجلنے بعد کے چارسالوں میں عقائد و
کلام فلسفہ جدید کے مبادیات منطق جدید ترجم قرآن کمل 'فقہ کمل تاریخ عالم و تاریخ اسلام جزافیہ
مبادیات سائنس ' انگریزی 'اصول فقہ 'اصول حدیث 'اصول تفیہ فلسفہ حصرت شاہ ولی الٹری توربوی
مبادیات سائنس ' انگریزی 'اصول فقہ 'اصول حدیث 'اصول تفیہ فلسفہ حصرت شاہ ولی الٹری توربوی
برٹرھا دیا جائے لئید دوسالوں میں تفسیر کی ایک اہم کتاب دمیرے خیال میں تفسیر قرطبی برٹرھائی جائے
اورکوئی ایک جدید تفسیر دشکا تفسیر سید قطب یا کوئی بھی تفیہ لیطور مطالعہ ) داخل درس رہے - دورہ
حدیث کو دوسالوں میں تفسیر کی جائے -سال اول میں موطال مام مالک ، خترے معانی الاثمار 'الو داؤد
خدیث کو دوسالوں میں تفسیم کیا جائے -سال اول میں موطال مام مالک ، خترے معانی الاثمار 'الو داؤد

### نظام درس نظامی

ورس نظامی کے نظام میں اس وقت طواکف الملوکی ہے تے دواخلوں کاکوئی نظام نہامتحانات کا اور نہ ہی نصاب کا ، اگر اس خود رونظام کوکنڑول نہ کیا گیا توسیے شمار مفاسد بیدا ہول ہے جو کردر س نظامی

کے مدارس عمو یا عوام کے تبرعات بر جلتے ہیں اس لیے سب کے سب خود مخار ہیں اور اگر کسی قسم کی پانبدی حکومت کی طرف سے لکانے کی کوشش کی جاسے گی توامکان ہے کران مدارس سے جولوگ والبشب وه حكومت كے خلاف صف آراء ہوجائیں ان كوقابوم كرنے اورنظم و صنبط كا با بدنانے کے لیے صروری سے کر وفاق اور تنظیم ملک میں قائم ہیں۔ دمثلاً وفاق المدارس احناف وفاق المارس ابل عديث وفاق المدارس شيعه منظيم المدارس احناف يرملوى كى أمنظام يرمشتل ايك بورط نيايا جائے اوراس ہیں چیدمشہورلینیورسٹیوں سے والش جانسلروں اورعربی واسلامیات کے صدورشعبرنیز ماہرین علوم دینیے کوشامل کیاجائے اور تمام مدارس کو اس بور طیسے الحاق کرنے کی اجازت دی جائے جودلارس الحاق ندكرس حكومت ياحكومت سيصنغلق نود فخارا دارسدان كوتنيم نركرب اس طرح إكان ہے کہ اسمندہ بیجاس برس میں درس نظامی کے مارس کسی نظم وصنبطرسکے یا بند ہوجا میں ر ۲- میرسے خیال میں نھا ہی کتب کی از سرنو تخریر کی عزورت نہیں بلکہ جو کتب موجود ہیں ان ست بخوبي كام جلايا جاسكاس اورين كابون كياري برخيال بوكروه بهت مفیدیں چاہے وہ کسی زبان یں ہوں انہیں داخل نصاب کیا جائے۔ ۳- اساتذه کا دلفرلیشرکورس بهت مفیدتایت بهوگا اس کے لیے سب سے مناسب ادارہ بین الاقوامی اسلامی پوتبورسی اسلام کا دسے پرکام اس کے فعرانگایا الم سکتے م ۔ ہمارسے ملک کے تمام دینی مارسس کسی شرکسی سلک ایسے والبنتہ ہیں ان میں معنی تومشرانز اندازي اوربعض معتدلا سراندازين إس مسلے كو جھيلزا بہتر نہيں ہوگا صرف تبليغ کے وربیعے مسلکی تشدواور زہرناکی کو کم کرنا جا ہیں۔ اپینے اپینے مسلک کے ساتھ کال والبشكى اورتصلب كوئ برى چنزنبي نراسسے قوم وملك كوكوئ نقصان بينجاہے۔ البته اكرسيتقىلب وتشدوعوام كاسطح براجائے اورا ختلاف مخالفت كى تشكل اختيار كرسے توسخت نقصان وہ ہے اس بے حکومت سے وزوداست کی جاسکتی ہے كروه مختلف مسائك كے درمیان منافرت پیاكرسنے والوں كاكڑا احتساب كرسے .

میرے جال میں نئی نسل ان سلکی تفا دات اور تعصبات سے اکتا چکی ہے۔ فرقد والنہ کشیدگی اور تصاوم پیدا کرنے والے عنا عرفوام کی جہالت سے نی ندہ اٹھانے ہیں اگر دینی تعلیم عام ہو جائے اور معتدل نظریب کے حالمین مل کی کیا تھی فاصی کھیپ ہیدا ہو جائے تو رفتہ رفنہ بیر نفا دات کم ہوسکتے ہیں اور من فرت دور ہوسکتی ہیں تاہم اس کے لیے ہمایت خاموشی سے اور معتدل انوازی دور رس اقدالات کرنا ہوں گے۔

۵۔ اس وقت ہارے کک ہیں بیک وقت دونظام (حدیدتیبی نظام + درس نظای)
دائے ہیں ۔ ان کاکسی صورت ہیں بھی دائے رہنا مناسب نہیں کیونکہ یہ دورغلامی کی

یا دیگا رہیں ان دونوں نظاموں کو قرب لانا اشد ضروری ہے ، اور اس کی صورت

برہے کر اسا تذہ کے الیسے ریفے بیشے کورمز ترتیب دیے جا بیٹی جن ہیں ہر دو

نظام المئے تعلیم کے اسا تذہ شرکت کریں جننے تعلیمی بورٹو بنائے جا بیٹی ان سب

میں ہر دونظام الے تعلیم کی نمائندگی ہو ۔ موجودہ اسکولوں اور ایو نیورسٹیوں کے

میں ہر دونظام الے تعلیم کی نمائندگی ہو ۔ موجودہ اسکولوں اور ایو نیورسٹیوں کے

نصاب تعلیم کو کیسر تبدیل کرنا ہوگا تاکہ انجنیئر، ڈاکٹوز اور سائنسدان عزور نہیں لیک

اول سلمان اور باکستانی ہوں ۔ یہ کام جتنا عزودی ہیں اتنا ہی اسان بھی ہے ۔

الشرے فضل وکرم سے اس وقت نوجوانواں کے ذہن اس طرح کے نظام تعلیم

کو قبول کرسنے کے لیے پوری طرح تیا رہیں ۔ میرا خیال ہے کہ یہ اقدام کرتے وقت

ہمیں نئے نصاب تعلیم کے تحت نئی کتا ہیں بھی تیا رکرنا ہوں گی۔

اس مختفرسے مقالے ہیں راقم الحروف نے چند طرودی اشارات کر دیسے ہیں ویسے یہ موضوع اننا اہم ہے کراس پرایک ہوری تصنیف کی صرورت ہے۔ اند کے پیش تو گفتم غم دل ترسیدم کر تو ازر دہ شوی ورنہ سخن جیبارست

# الموانعام الحق كونر معلى مشابدات اور شخفیق وربنمائی کی وستاویز

بلوچستان کے تعلیمی اوار نے اورنظم وضبط کامٹیلہ

انسٹی ٹیوٹ آف یالیسی اسٹٹریز 'اسلام آباد

## ورس نظامی:نصاب میں تبریلی؟

### مفتى سيد سياح الدين كاكا خيل س

ان اربيد الا الاصلاح ما استصعت وما توفيقي الابالله عليه ثوكلت واليدانيب

مشترکه بهدوستان بین جننے بھی دبنی مارس تھے اور اب موجودہ انڈیا اور باکتان میں بیب ان بین جوکتا بین بڑھائی جاتی تھیں اور آن کا جو نصاب تعلیم تھا عام طور سے اس کو درس نظامی کا بینوان ہمیشہ سے اور ہر مدرسہ میں صرف جند محضوص کتا ہوں کے لیے بہت اور ہر مدرسہ میں صرف جند محضوص کتا ہوں کے لیے بہت تھاکہ ان میں کمی مبشی مذہ ہوسکے بکہ فحکف زمانوں میں اور فحکف مدرسوں میں بعض کتا بین نکالی جاتی تھیں اور ان کی جگر لعبن دو مری کتا بین نشامل کی جاتی تھیں۔

درس نظامی کانام اس کے اوّل تجویز کرنے والے مولانا نظام الدین سہالوی رحۃ النہ کی نسبت سے رکھا گیا تھا مگر دیکھا جاتا ہے کرمولانا لظام الدین کے بعد بہیرا ہونے والے مصنفین کی کنا ہیں جبی اس نھاب ہیں شامل ہیں اور مسلسل شامل ہوتی رہی ہیں اس لیے درس نظامی کی کنا ہو ہیں اگر حالات کے اعتبار سے بعض کا جائیں اور بعض اور مفید کنا ہیں جن کا شامل نصاب کرنا حالات نما نہ کے اعتبار سے صروری ہوشامل کی جائیں نواس سے کوئی فاص فرق نہیں بڑرے گا اور بہ نہ اسلاف کے طریقے سے روگر دانی ہوگی اور نہ بہ صروری خاص فرق نہیں بڑرے گا اور بہ نہ اسلاف کے طریقے سے حاصل ہوتے رہیے ہیں ۔ ہے کروہ فوائد فوت ہو جائیں گے جو درس نظامی کے بڑرھنے سے حاصل ہوتے رہیے ہیں ۔ میں نظامی کا بیا دی مقصد شجو یز کرنے والوں کے ہاں بہ تھا کہ بڑرھنے والے طلب ان ماملوم وفنون برحاوی ہوں جن کا ایجی طرح بڑرھنا ، سمجھنا قرآن وحدیث اور فقہ واموائی قدر اور علم کلام کے بیے مزوری ہیں ۔ اُس وفت کے حالات کے اعتبار سے فلسف قر کو کریا اور علم کلام کے بیے مزوری ہیں ۔ اُس وفت کے حالات کے اعتبار سے فلسف قر کو کریا اور کا کہ کہ وہ کہ دور کریا ہوں کا دیم کو کریا کہ کو کریا کریا ہے کہ کو کریا کریا ہوں کے بی مزوری ہیں ۔ اُس وفت کے حالات کے اعتبار سے فلسف قر کریا کا دیم کو کریا ہوں کہ کہ کہ کو کریا کو کریا کو کریا ہوں کو کریا کو کریا کو کریا کو کریا کریا ہوں کے کہ کو کریا کریا ہوں کا کریا ہوں کی کریا ہوں کو کریا کو کریا کیا کریا ہوں کریا

نبک الادسے کے ساتھ برط صنا عزوری سمھاگیا تضاکر اس لیزنانی فلسفہ کی بنیا دیربہت سے لوگوں نے قرآن و حدیث کے حقائق میں شکوک وتبہات پیدا کئے تھے اور ان کی وجہسے بہت سے بوگوں کے ہاں اسلام کے بنیا دی عقائد متزلزل ہورسے تھے توان طلات بی مورد مسوس کی كئى تقى كريب بيرفلسفه برصاحات ناكرب معلوم بهوكروه مسأبل فلسفيه كيابي اوان كي خفيفت كيا بسي اور بجرتوى عقلى دلائل سي بيرنابت كيا جلت كربيرسا را فلسفر بحض سفسطه اورمغالط الكزي ہے اور واقع میں اِن مسائل کی کوئی حقیقت نہیں ہے ۔ توان کو صنعیف اور غلط قرار دینے کیے ذريعے اصل اسلامی عقايد وا فكار كوميحي ثابت كيا جائے اوران شكوك و شبہات كا ازاله ہو۔ الم غزالى نے اسى نظرىيە كے مطالق مقاصدالفلاسقە اور بجرتها فقالفلاسفەلكھا اور دوسر مے تعلمين اسلام رصهم لله تعالى نه صحى تنهى طرلقيه انتيار فرمايا تفارا نغط الغرض بوناني فلسفه كي درجه مي صي اعلى مفصد تبین تھا بکرحالات کی مجبوری سے دبن کی حمایت وخفاظت کے جنہ بے سے اس کا علم حال کرنا فررسی جما کیا تهاالبتهلم منطق مى خودايب صرورت تقى كيو بكرعلم منطق كى كتابون كو كماحقه بيرسف كي يتيمين افعال كتشيذ بوجاتي سب اور السامكر بيدا بوجاتا سب كربرعلم كمغلق سيمغلق عبارت كيهجف با ۔ آسانی ہوجانی ہے۔ ان علوم سے بیے کتابول کی تخصیص ضروری تہیں تھی اسی لئے کیھی کچھے کتابیں ا بهل كرأن ي جُكر كيوزي كتابول كالصنافه كياماً القالعض مرسين ورس نظامي كمان فحرد كتابوب سي تجادز كركے ان كتابوں كے بڑھانے كے بعد بہت سے قدیم صنفین كى كتابیں مثلًا الافق المبین شرح اننارات يامواقف كى شوح وحوانتى اورق بمهروج دا وراسفارارلعبراور شرح مطالع الانواروغير برطايلا كرتے تھے۔ بيرحقيقت ہے كہ درس نظامی ماعنی كے ہر دورس نہايت ہى كامياب تا بت ہو ب اوراس سے بڑسفنے والوں نے بشر طبکہ صبحے طریقے برسٹر صابو ہمینیدا ونجامقام حاصل کیا ہم برست برست جبدعاء جوتمام علوم براجي طرح طاوى بوست تقے اور أبنول نے بہت سے علمی اورعلی کا زناسے سرانجام و سیے ہیں ۔اسی درس نظامی سے بیدا ہوسے ، اس کے اُنے اُ کل درسی نظامی کا بام مے مراس برجو تنقیر کی جاتی ہے یہ بانکل بے جاہیے اور کیجے فیشن سا

بن گبا کہ مہر کوئی انتھا ہے اور اس انداز سے گفتگو کرتا ہے کر گویا اس نصاب تعلیم نے کوئی فائدہ بنیں بہنچایا اور اس کو بکیسر بدن چا ہیے اور اس کی جگہ کوئی نیا نصاب مرتب کرے دینی ملاکس یں را بڑے کیا جانا جا ہیے ۔ اکس تنقید کی بنیادی وجہ بیر ہموتی ہے کہ حجو نکہ ان کتا بوں کے بھرے برط سے بین زیا وہ محنت کرنی بٹر تی ہے اور اس بموجودہ دور این کسانی کی تلاستی رہتی ہے ۔ نظریہ یہ ہے کہ علمی استعدا دبیدا ہمویا نہ ہمولمبی جو ٹری سند حاصل کرے دستا رفضیات سر مربا ندھا جائے اور عالم بننے کا دعوی ہموسکے ۔

إس بيے ميری دلستے ہيں اس انداز کے ساتھ سالق علمی خدمات بريا فی بھيرنے ورخالف تبصرت كرنى كے بجائے بيسوجا جائے كرفيحي معنول بين عالم بننے كے بيے موجوده دوراورموجوده حالات میں اس ورس نظامی کی کن کتابول کو باتی رکھا جائے اورکن کتابول کومبرل کر اُن کے بجائے دوسری البی کتابی رکھی جائیں جوعلمی طور برا وینے سعباری ہول اوران کے بڑرھنے سیاصل مقد دحاصل ہوستے۔ جسیداکریں نے بہلے عرض کیا تھاکر ہما دسے اسلاف نے ہر دُوریمی کتابو کی تبدیلی اورکمی بیشی کا اہتمام کیا ہے اور حالات سے مطابق رو و بدل کو جائز سمجھا ہے کین اس کا خیال صرود رکھا ہے کرمتبا ول کتا ہیں اصل مقصد کے بیے مفیدنا بہت ہوں میری رائے بین فلسفهٔ قدمیر کی کوئی ایک و و کتابی تونصاب میں صرور دکھی جا بین کیونکراگر جیہ ہمیں اب اس کی خودکوئی ضرورت منہیں کسکن ہمارسے تمام دینی لطریجریس و ہ اصطلاحات استعال ہوتی ہی اس سیے اس عظیم وخیرہ سسے استفادہ کرنے کے لیے اُن اصطلاحات کا جانیا حروری ہے لیۃ اس کوئی ضرورت نہیں کوان براتنی محنت کی جاسے جتنی محنت میبے ہواکرتی تھی اور ان کے پرسفے بڑونانے براتناوقت صرف کری جتنا پہلے صرف کیا کرسنے تھے۔ ان کتابوں کے بجائے جوہدر پر نظریات ہیں اور جن نظریات کی بنیا دیر لوری مغربی تہذریب اور طرسے بڑے ملکول کے نظام حل رسہتے ہیں ان کو بڑھا یا جاستے اس حد تک کر ملارس و نیبیہ کے طلبہاس ہر نظري كى خقيقت كو يحصر سكي ادر بيرساتهاى برائك نظري كى تردىدعقلى ولائل كے سا كھ بھى

بهوا وراسلامی تعلیمات کی روشنی بین بھی ان بیر تنقید بمور مثلاً ہیگل کے فلسفہ جدلیت اوراس کی نبیا د بركارل ماركس كفريئرانستراكيت مبكيا ولى كے فلسفرا خلاق طوارون كے فلسفرارتقاء اور فرائلہ کے نظریہ جنسیت کے بارسے میں الیسی کتابیں اگر دومی مرتب کی جائیں جن کو بطورتصاب برصایا جاسكتا بواور ببركتابي اليصفنفين سيسة تصنيف كرائى جابين جن كوبورى طرح ال فلسفول بر عبورحاصل بهواوراً بهول ني اصل ما فذك لغور مطالع كمسنه كے بعدان كى يورى حقيقت كو سبها ہوتا کر بیسصتے واسے طلبہ کو حرف مرسری اورسنی سنائی باتیں نہ تبائی جا بی بکرمسند حوالوں کی روستى ميں ہرفلسفه كى اصل جينبيت اور منبيا دى اصول تباسے جائم كى ربيركا بيں ان دىنى مادس بي باقاع ثر بورسے اہتمام کے ساتھ اورطلبہ کو اچھی طرح سمجھا کر سرطائی جائیں اور کھراس کے ساتھ ساتھان بين سي برفلسفه كي خاميان كمزوريان اورخلاف حقيفت بهونا نجيي احيى طرح سمجها بااورفي حايا جاسته اسی طرح دینی مارس میں تاریخ برهانے کی بھی ضرورت سے ریوں توتاریخ ایک وسیع ا ورنہ ختم ہونے والامعنمون ہے تاریخ معلومات کی وسعت کے کے مستقی مطالعہ کی حزورت سب سکن درجہ واراجالی تاریخ برطاما تاکراس مفنون کے ساتھ طلبہ کواکس بیدا ہوا ور کھروہ تو د مطالعهرسكين كسى حارتك نضاب ميں ركھنا بھى وقت كى حزورت بسے إس كے بيے بھى اگرانسانى كى خاطراردوكى كمابين تجويزكى جامين توبهتر بموكارجاعت وارترتيب يون ركهى جائي كذاب كتاب جناب دسول النوصلى التوعليه وتم كى ميرت طيبه اور آب كے دورسعا وت كے حالات كے بارسے میں ہو دوسری کتاب خلفاء لاشدین کے حالات بیشتل ہو تنسیری کتاب بنی امیہ کے حالات برہو ا در ان می سے حضرت عمر بن عبرالعزیر و در انفصیل سسے طرحه یا جاسے اور وقالیاب دورعباسيه بيشتل بوان كمابول كم برسطة سيحف اوربا وكرسن عيى طلبه كوئى خاص وقت نهين بوكى اوران کا زیا ده وقت نترخ به وگا میری را نے میں ندوۃ المصنفین اعظم گدھ کی کتابیں اس مقصد مے سیلے زیادہ مفید ہیں جن سے پیکام لیاجا سکتا ہیں۔ اسی طرح علام خصری کی کتاب التشریع الاسلامى تعى نقرى كسى كتاب كے ساتھ برمطائی جائے "اكر تاروین فقہ كی "ا ریخ بھی ان كے

سیاستے ہو سموجودہ وورس علم معیشت نے بھی خاص اہمیت حاصل کی ہیں۔ دسنی مدارس کے طلبہ کواس مفون کی اہمیت سے بیش نظر کسی صریک اس سے واقف ہونا فروری ہے۔ لہذا اردوی کوئی الیم کمانب تجویز کی جلئے کاس سے فرسیعے ان کواس علم کی بنیا دی معلومات ماسل بهول اوراس کے ساتھ اسلام کا معامتی نظام ہی باقاعدہ دلائل کے ساتھ مٹیصایا اور میمایا جائے۔ جغرافيه بإصليف كابحى اسى طرح ابتمام كياجائي كرورجر واربرتاعت مي اس كے تمجد حصت حرورى حدثك برطائے جائي اورنقستوں كے ذریعے نحتف ممالک كے ارسے میں ان كو واقف بنایا جائے۔ مثلًا بیہے ورجرس پاکتان کا حفرانیہ ، ووسرے درسے میں الٹیا کا جغرافہ یمسے درجے میں ایوریسے ممالک کاتعارف کرایاجائے، یا نجویں درسے میں امر کمے کے بارسے میں ان کو معلومات فراہم کی جائیں رمسیاسیات اور شہریت کے بئے کتابیں منتخب کرے ان کومطالعہ کے لئے دی جابی اور لازمی مطالعہ کے ذریعے انشاءاللہ وہ خود مبنودمعلوبات حاصل کرسکیں گئے ر بالتصدادي ذوق ببداكرسيسك يله اسانذه البين طليه كوترغيب دماكرس كروه اردوفارسي كلام ا قبال اور كلام اكبركا مطالعه كري اورليندريده اشعار با دكياكري مياكيزه ادبي رسائل كامطالع يحياكري ر میری دائے میں نصابی کتابوں کی تبدیلی سسے طروہ کراہم حیز طریقے کتیم و تدریس ہے۔ اب يمك تفسيروعديث اورفقه برمطالته وقت جن مسأئل برزيا وه زور دياجانا كقااور عن براسانده اورطلبه وونول اينا سادا زود مرف كرسته يتفيه وه زبار دماعني سيتعلق ريحت بمق بهادست أسس وودس قديم معتزله اوران كيراعترامنات وشكوك شبهات موجودنبين بكران كي جكراس دورم جديدم عنزله ستے جوعقليت ليندى كے زخم باطل بي تبنا بيں بنٹے سنٹے مسائل كھرے كئے ہيں اور سنے سنطشبهات ببداكردسه بين ساب دين كى خدمت برسه كتعليم وتدرس مي اليا طراعة اختيار كيا جلت كربم طلب كواسيه اسلح سيسلخ كري اوروه معلومات وسه دين كروه مدارس سي نكل كر برميدان مي تقرميرو تخرمير كم ذربيع اس في دور كم مقزله كامقابله كرسكين مثلًا فقرس فاص طور مرابرانیران برهاسته وقت معاملات کے ان مسائل کوجو دیاں ذکر ہیں موجودہ وورسے

معالمات برمنطبق کیاکریں تاکر برمعلوم ہوکہ بہ کتاب حرف اکظ شوسال جیدے زبانہ کافئی کے لیے نہیں بلکہ اس بندر ہویں صدی ہیں بھی اس سے ہم رہنمائی حاصل کر کے اپنے معالمات کو شری طریقے بر جیلا سکتے ہیں گئی اور بخاری شریف بڑھا تے ہوئے بھی سالمقرط لیے کارکو بدل دیں اور معالمات اور دو سرے اجماعی مسائل احادیث کی روشنی میں حل کیا کریں اور اسا تذہ اور طلبہ دونوں ابنی ساری زبانت اور قوت مطالعہ و تدراس اسی بر هرف کریں کرموجودہ دور کے تمام بچیدہ مسائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ و تدراس اسی بر هرف کریں کرموجودہ دور کے تمام بچیدہ مسائل سے البنی ساری ذبانت اور قوت مطالعہ و تدراس اسی بر هرف کریں کرموجودہ دور کے تمام بچیدہ مسائل مسائل علیہ و تدراس اسی بر هرف کریں کرموجودہ دور کے تمام بچیدہ مسائل مسائلہ میں براہ دوست میں سے متعلق جتنی کہ بین ہیں ال کی تبدیلی کی کوئی مزودت نہیں میں البتہ ان کی تدراس کا طریقے بدل ان عروری ہے ۔ لقول اقبال مرحوم وی شراب و ہی با ہو رہے باقی

طرنق ہے کدہ رسم گدوبدل جائے

اسی طرح علم کلام کی کوئی گاب بھی نصاب میں بخویزی جلئے اُس کے بڑھاتے وقت
اُن مباحث برزیا وہ زور لگانے کی اب کوئی عزورت نہیں جوزمائڈ قدیم میں معتزلہ کے جن فلط
عقائد کی تروید کے بیے بیان کیئے جاتے ہیں جکہ وہ عقائد جن کی اہمیت قرآن وحدیث کی دوست
زیارہ ہے اور جو آیات واحا دیث سے مربحاً ثابت بین - اِن کو ایجی طرح نصوص کی روشنی
میں سمجھ نے کے ساتھ ساتھ عقلی دلائل کے ساتھ بھی سبھا دیا جائے اور شبہات کا ازالہ کیا جائے۔
مثلاً تواب وعلاب قر، مسئل عتم نبوت مسئلہ خلافت وغیرہ۔

ابره گئی بربات کر دنی مگراس میں انگریزی مجی بیر دھائی جائے اور طلبہ کو دوسری تھابی
کتا ہوں کے ساتھ انگریزی وان اور انگریزی موان مجی بنا دیا جائے۔ اس بارے میں میری دلئے
بیر ہے کہ اگر جی میں انگریزی زبان کی افا دیت اور مزورت کا قائل ہوں اور مبقسمتی سے اسس
مین مص کوجو انگریزی بنہ جانتا ہوتعلیم یا فقر سمجھا نہیں جاتا اس لینے اس کی اہمیت یعنیا ہے
لیکن دینی مارس میں طلبہ کو نصاب کی ان دینی اور فنی کتا ہوں سے ساتھ انگریزی بیر حصانا ،

نقصان وهمجھا ہوں۔

تجربہ بیرہے کر اسس صورت میں طلبہ کی زیا دہ توجہ انگریزی کی طرف ہوجا تی ہیں۔

ذہنی قوئی انگریزی کی طرف زیا دہ انہیت انگریزی سیکھنے کی ہوتی ہے۔ اس کا تیجہ یہ بہونا ہے کر اصلا

دنی علوم میں بالکل کیے رہ جانے ہیں ان میں علم کی ٹینگی اور معلومات کی وسعت بالکل نہیں ہوتی اور

دنی علوم میں بالکل کیے رہ جانے ہیں ان میں علم کی ٹینگی اور معلومات کی وسعت بالکل نہیں ہوتی اور

دنی علوم میں بالکل کیے رہ جانے ہیں ان میں علم کی ٹینگی اور معلومات کی وسعت بالکل نہیں ہوتی اور

بر چیزیدارس دینید کے قیام کی اصل غرض و فایت کے طلاف ہے۔ باں بیصورت ہوسکتی ہے اور

کرنی چاہیے کو جس مدر سعہ کے لئے یہ ممکن ہوکہ وہ ایک علیمدہ شعبہ قائم کرسکے کہ جب طلبہ مدارس نوصاب کی تمام کی بین ہوجا میں اور علوم میں

اسنے و بیختہ ہوجا میں تو مجھر خالص انگریزی کی طرف متوجہ ہوں اور انشاء اللہ اُن د بنی علوم کی برکت

مزورت بوری ہوجائے گی را اخرض میری دائے میں اسی نصاب کے دوران تعلم میں طلبہ کو انگریزی

سے دوری رکھاجائے توہتے ہوگا۔

سے دوری رکھاجائے توہتے ہوگا۔

اسلامی نظام تعلیم اور پاکستان میں تعلیم کے حوالے سے شائع ہونے والی کتب کا جائزہ و تعارف

مشرح كتابيات تعليم

تعليمي شخفيق كارول كى نا گزير ضرورت

ترتيب بسليم منصور خالد

انسٹی ٹیوٹ آف یالیسی اسٹریز اسلام آباد

## مسلكول كااختلاف اور راه اعتدال

### و اکٹر سفیراختر

التن مسلم كى تاريخ براك نظر ولسلن سع بير حقيقت واضح بهوجاتى سع كر دوراول سے اخلاف فکرونظر موجود رہاہے اور امت سے فکری ارتقابیں اس نے ایک حاری اہم کردا، ا داکیا ہے گرجب بیرفکری اختلاف ضد؛ انانیت اورمخصوص مفا دات کی بنیا دیر فرقہ بندی اور فرقد رمیتی کی شکل اختیاد کرگیا تو منرصرف امت کا تکری ارتفاء دک گیا بلکرمین فرقیرنبری علمی اورته دیج سوتوں کے خشک ہوجائے کا موجب بنی ۔ اہلِ علم ونظری توانائیاں تمت کی رہنمائی کے بجائے ابب دوسرے کونیجا دکھانے برمرکوز ہوگئیں ۔فروعی اور جزوی مسائل نے اہم متی وقومی مسائل کی جگہ ہے لی اور تقیقی مسائل نگاہموں سے او بھیل ہو گئے ۔ فروعی مسائل بیرمناظروں کا بازارگرم رہا۔ اسی پرتحقیق ہوتی رہی اور بیسورت حال اُمت سے فکری اور آخرالامرسیاسی زوال برمنتج ہوئی ۔ برصغیری مسلانون کاعهد زوال اورنگ زیب عالمگیری رحلت (۱۷۰۷) سے شروع بوتلہ اس دور میں ندہبی اختلافات عروزح بر تھے۔شیعہ اورسنی ایک دوسرے سیے حکی طرب تھے اور صوفياء کے نخلف سیسلے اپنے اپنے تھھوص مراسم کوہی نجاتِ اُنے وی کا ذرلعہ ثابت کرنے پر بعند يتهاء جزوى مسائل يرنفسيق وتكفيركرد سبي يتعرباس فرقربندى كينقصانات كااذال سرتوا حدشاه ابدالی اورنواب بخیب الدوله کی وه فوجی مهمات کرسکیں جن سے انجھرتی ہوئی غیرسلامی قوت کیل دی گئی اور نه نتاه ولیالندی علمی و فکری تخریک فوری طور میرز وال کوروک سکی -برصغیر کے مسلان جب زوال می انتهاه گرائیوں میں گر کئے اور ان کے سامنے غلامی کو قبول

appearing the rest of the Blee College Land

کر لینے کے سواکوئی جارہ سنر دا تو اہلِ نظر نے ان کی بیما ری کا علاج "انخاد وتعاون ہی قرادیا تھا۔

پاکتان کا مقصد وجود اسلامی نظام جات کا تیام ہے اوراس کی زیادہ تر ذمہ داری ان
افراد بر ہے جود بنی علوم برگہری نظر رکھتے ہیں لور قوم اُن کی جانب را ہما نا کے بیے دکھتی ہے
گذشتہ ۲۷ سال ہیں جن چند مواقع بران اہل علم نے امت اُٹوم کو احیائے اسلام کے لئے لکا وا
قوم نے کسی تسم کی قربان سے دریخ بہیں کیا ادر اہل علم دعلائے کوام) کے اشاروں برکٹ مرنے
برتیار ہوگئی۔ اِس کے ساتھ ہی یہ افنوس ناک حقیقت بھی سامنے آتی رہی کر وقتاً فوقاً فروی
اور جزوی مسائل پر فنتلف گروہوں ہیں جھگڑے ہوئے رجانی و مالی نقصان ہوا اور نفا فراسلام
کا مقعد دور جا پڑا۔

فرقد بندی اور فرقہ پرستی کے عوامل کیا چیں ؟ اس کے لفتصانات کمن قدر جیں ؟ اور پاکستان یس بیر مسئد کتنی گھمینشکل اختیا رکڑنا جا رہا ہیے ؟ اس کا ندارک کیا ہموسکت ہے ۔ مختلف طبقوں اور حکومت کے رویئے کیا ہمونے چا ہئیں ؟ پہال سوالات کے جوابات تلاش کرنے کے لیے اس بواید کے رویئے کیا ہمونے چا ہئیں ؟ پہال سوالات کے جوابات تلاش کرنے کے لیے اس بوایک نظر خال لینا حروری ہے جو کم از کم گذشتہ ۲۹ برس ہیں اتحاد واقعا ق کی کوشنی کرنے والوں کی جا نب سے سلسنے ہیا ہیں۔

## كتب اور بيفلط

امداد الله مها جرمگی "فیصله بفت مسئله" محکمه اوقاف لا بهود (یون ۱۹۷۰)
ابین احسن اصلای "اسلامی ریاست بین قبی اختلاف کاحل "
انیس احدصد تقیی حکیم "اسلام اور فرقر بندی "صدافتی رطرست کراچی انیس احت قاسمی "اسوه اکابر" لا بهود (۱۹۹۲)
خیل احتر مها رنبوری "عقابه علماء دیوبنه" ملتان فیل میرود "مجانی بهائی "موائی مهائی " لا بهود المیرود "مجانی مهائی " لا بهود

غلام نظام الدین مرولوی "به به والمعظم" — لا به وار قراحه عنمانی "به اری ندیبی جاعتون کا فکری جائزه - کراچی (۱۹۹۲) می شیفته میفتی "وصدت امت شیف آبا د می شیفته میفتی "وصدت امت شیف آبا د می می شیفت میولانا "تخریب جامعه می کا تعارف رحجنگ ۱۹۷۱) متورضین شاه "داه داست" دبلی (۱۹۵۲ه) متورضین شاه "داه داست" دبلی (۱۹۵۳ه) ولی الله دبلوث سشاه "داخی است الله می اعتدال کی داه - دا به و در در ترجه صدرالدین اصلای "داخیانی است الله می فرقه واریت اوراس کاحل" (کراچی) میلس اخوان الصفا...

#### مفالات

ا بوالاعلیٰ مودودی مولانا "ہم کیسے تی ہوسکتے ہیں ؟ ہفت روزہ الیتیا د لاہور) ها جولائی م ۱۹۸۹ء سکتے ہیں کا میں میں میں اسے ا

شیر علی خان اصلای "اسلامی نظام کے نفاذ کا ذمروارکون؟ المصباح دلاہور عبدالت ارتفان نیازی مولا مسلمانوں میں اتحافہ کی حقیقی ضرورت " روز نامہ نوائے وقت دراولئیدی کی عبدالت ارتفان نیازی مولانا مسلمانوں میں اتحافہ کی حقیقی ضرورت " روز نامہ نوائے وقت دراولئیدی کی مولانا مسلمانوں میں اتحافہ کی حقیقی صرورت " روز نامہ نوائے وقت دراولئیدی کی مولانا میں ایک مولانا میں مولانا میں ایک مولانا میں مولانا میں ایک مولانا مولانا میں ایک مولانا میں ایک مولانا مولانا مولانا میں ایک مولانا مولا

" اتخاد ملت کے بینے چارنکانی فادمولاً - ما بنامرا نیامتددھیک،
فرورئ ما دخت میں میں ۔ وہ میں میں ۔ وہ

عبدالغفارس مولانا " دین می نملو" سفت روزه الاعتصام دلابون ۱ ار ۲ ذی لیجه مرم ۵ مرم ۵ به اه و تین شمارید -

محدادراس کا بدلموی "آنفاق افتراق دخطته جمعه) غیرطبوعه) محدسعود "فرقربرستی مسلانوں کے لئے لمح مکر دئیر اینامہ فکرونظرداسلا) آباد)

فروری ۱۹۸۳

محدطییب - قاری کوعی اختلافات رعلای کاروتیر می المصباح دلابهور) سلساز زام رجعیت طلبرعربیریاکتنان لابهور)

محدلیوسف بنوری "صربیت افتراق اُمت " ما منامه بینات دکرایی) محرم ۱۳۸۳ و . "صربیت اختلاف اُمت " رس رس ربیح الاقل ۱۳۸۳ و

فخال اخران شرناک اخراق شرناک بسے۔ المعباح (لاہور) سلسلہ نیران اشحاد ملت کی بنیادیں داحادیث اورتشریح) ہفت روزہ ایشیا (لاہور)

۵ اجولائی ۱۹۸۸

انخاد کاراز دادارسی سفت روزه اینیا دلابور) معت دوزه اینیا دلابور) هاجولانی م ۱۹۸۸ مادد.

اشحاد بین المسلمین کی اہمیت وحزورت مر سفت روزه الاعتصام دلاہو)

اتخاداسلامی اورخقهی غلهب ماینامه بیام عمل دلابهور) جولائی ۱۹۸۴ دص ۲۹ سه اگست ۱۹۸۴ء ص ۹ س۵۱

# ويني مدارس كالتعليمي نصاب

#### مولاناعبدالمالك

" دینی مدارس" کے نظام انصاب تعلیم اور دیگر متعلقہ مسائل کے بارسے ہیں آئی۔ پی الیں جیسے معروف تعلیمی و تحقیقاتی اوارہ کی طرف سے میں نار کا اہتمام انتہائی قابل قدر کوشش ہے۔ امبد ہے کہ یہ ساسلہ جاری رہے گا اور باہمی غور و فکر سے دبنی مدارس کی تعیر و ترقی کے بے مہترین تجاویز اور تدابیر سلھنے لائی جاتی رہیں گی اور انہیں عملی جارہ بہنانے کی حبر و جبد کی جائے گی۔

#### زبر بحث موضوع

میرے نزدیک بنیادی نکتر منصاب تعلیم کلسے سی تعلیمی ا وارسے کے فاضل ا وراس کے وائد اوراس کے دائرہ کار کے بادسے میں فیصلہ اس نصاب ہی کی بنیا دیر کیا جاتا ہے جس کی اس نے تعلیم بائی ہوا وراس بات کا فیصلہ تعلیم ہی کرتا ہے کراس کا فاصلی عصری ا ور لمی تقاصوں کو بورا کرسکتا ہے یا نہیں علی بزالقیاس اس کی میرت وکروا را ورختلف طبقوں ا ور برا در بول سے اس کے تعلقات کی نوعیت کے بادسے میں اسی کو بنیا د بناکر رائے قائم کی جائے گئاس ہے میں ابنی گذارشات کی بنیا د نصاب تعلیم ہی کو بنتا ہوں۔

تحصیل علم می تنمرعی جندیت اور علم وحی عقبی کے منزاج کی ایمبیت دینی علم ہویا دنیوی اگر برفرداس کا مماج سے تووہ فرض عین ہے اوراگر برفرداس

the state of the state of the product of the state of the

كا مخان منیں بكرمسلمان معاشرے كواس كى عزورت بسے تووہ فون كفايرسے الدنيا مزعق الاخرة كانظريم اورانسان كي خليفرنى الارض "بوسف كاعقيره تقاضا كرتابس كانسان لغادى ا وراجهاعی طور میرالند تعالی کی برایت کے تحت کا نمات کے خزانوں سے استفارہ کرسے ، حواس اورعقل کے ذریعے ان تک رسائی حاصل کرسے اور علم وی کے ذریعہ ان کا کھیک مھیک استعال كرسف السلط مسلط متجراتي اور مقلى علوم كى جنتيت بدن كى سيداور علم وى كى جنتيت وح كىبى - بدن بغرروح كے مردہ ہوتا ہے اور دوح بغربان كے كوئى مرانجام نہيں سے سكا ۔ سبے خلاعقل اور وی کی رہنمائی سسے محروم علم ، شرک وکفر ، ظلم و عدوان اور قبل وغارت گری ور جابلیت بسے اور دین دنیا کے بغر" کا تصور اسلام کے نظریہ جہائگری اورجہانیائی سے مکرانہ أَوَمَنْ كَانَ مُيْتًا فَاكْمُلِينَا هُ وَجَعَلْنَا لَهُ نَوْرًا يَمُشِى بِهِ فِي النَّاسِ كُمُنُ مَّتُلَا فِي الظُّلُمَ حَرْ لَيْسَ بَنْحَارِحٍ حِنْهَا۔ كيا وه جومرده تحطا اورهم نے استے زندہ کردیا استے نور دسے دیا جسے ہے کرانشانوں ہی چل بجرر ہا ہے وہ اس کی مانند ہوسکتا ہے جو تاریکیوں میں پراہے اوراس کے بے ان تاریکیوں ست لكانا مقدرتين سب - اس آيت سيمعلوم بهواكرعقل وحواس ركھنے والا اورعلوم عقليه كا ماہر علم وحی کے بغیروہ ہے اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ علم عقلی علم وحی کے اخرادے کا کس قدرمخان سے ۔ لینی حس طرح روح بدن کے بغیرا پنا اپنا کردادادا انہیں کرسکتے اسی طرح علماء دین علم دنیا کے بغیراور صلماء دنیا علم دین کے بغیری کوئی خاص کر دارادا بہیں کرسکتے۔ لیس علم دین اور علم دنیا ان کے بیے قائم کے شکے مختلف نظام اورا دارسے اور ان سے تیار ہوسنے واسے فضلاً ، حبی امت مسلم کو حزورت سے ان کا وجود فرق مراتب کے باوجود خروری سي اور اُعِدُ وا لَهُ هُر مَا اسْتُطَعْتُهُ مِنْ قَوْةٍ - كى دوست امت مسلماس بات کی مکلف ہے کروہ ان دونوں قیموں کے علوم کی ترقی کے لیے اپنی استطاعت کے مطابق كوشش كرسيه اوراسيه علماء دين تياركرسه جودنيوى علوم سن علم دين كى دوشنى مي كام المكر

دنیا کو "مزرعت الاخرة" بنا دیں اور اسی علاء دنیا تیار کرسے جوحا ملین علوم دینیری رنبان کیں عالم کی تسیخ کرسکیں علم کے بارسے میں ہما رسے علاء اور فقہاء کا یہی نظریہ ہے دہ ان دونوں تہم کے علوم کی تحصیل کو عبا دت قرار دیتے ہیں کیونکر فرض کی ادائیگی عبا دت ہے ۔ امام غزالی شنے علوم کی تحصیل کو عبا دت قرار دیتے ہیں کیونکر فرض کی ادائیگی عبا دت ہے ۔ امام غزالی شنے احیاء العلوم" میں علامہ ابن عابدین شامی نے مسرد المحتار" میں اور دیگر اہل علم وافقا و نے اپنی فصایف اور فقا و کی میں اسے و صاحت سے بیان کیا ہے اس بیئے میں عرض کروں کا کردوں کی طرح دینی مدارس کی حیث اگر چہاشرف و اعلی ہے لیکن بدن کی ما نند فضیلت کی سختی کا بجاور یونیورسٹیاں تھی ہیں۔

# ويني مارس كامقصداورنصاب تعليم

ا وراولى الامر" كامصداق مفسرن نے علماء" اور حكام كو قرار ديا ہے۔

ور شدالابیاء خلفائے رسول اور سلمانوں کے معااول الامر کے القاب نے علماس کے اصل علمی اور علی دائرہ کا تعین کر دیا ہے سے معلاء کا اصل علمی مقام بہرہے کہ وہ کتاب وسنت کے ماہر ہوں وہ کتاب وسنت کی رونتی ہیں اسلامی نظام اور اس کے ختلف شعبوں کی وضاحت کرسکیں۔ اس کی بالاتری دوسرے نظاموں پر تنابت کرسکیں، طاخوتی نظاموں پر تنقید کرکے ان کا بودا بن تابت کرسکیں۔ شیطان اور اس کی ذریت کو علم کے میدان میں چاروں شانے چت کر دیں اس سے کتاب وسنت کے علم کے ساتھ دوسرے علوم کی کیجائی و بیوسکی کی ایک اور وجہ ساسے آگئی کہ ان کے اضافوں کا مقصد علما و کے لیے رزق کے در واز سے کھولنا نہیں ہے جگہ اسلام کے مقابلہ میں دوسری تہذیب کا مقصد علما و کے لیے رزق کے در واز سے کھولنا نہیں ہے واقف ہوں اس کے کچلی ڈالئے کا انتظام کی سے اُشنا ہونا ہے کیونکہ اس کے لیے گرائی ڈالئے کا انتظام کی سے اُشنا ہونا ہے کیونکہ اس کے لیے گرائی ڈس سے واقف ہوں اس کے کچلی ڈالئے کا انتظام کی سے اُشنا ہونا ہے کیونکہ اس کے خلیل فرائی کو اُلئے کا مقابلہ کرنا ہوگی لیکن اس کے ملسفوں پر حزب کا ری لگانے کے لیے ان فلسفوں سے آگاہی حامل کرنا ہوگی لیکن اس کے ساتھ ہی اُلئے می مرائی کو علی دین کا اصل مقصود نہیں نیا دیا چا ہیے بلکاس کو تا اُلئی مقابلہ کرنا چا ہیے اور و بنیوی علوم کی تحصیل کو علی دین کا اصل مقصود نہیں نیا دیا چا ہیے بلکاس کو تا کو کا قرائی مقابلہ کرنا چا ہیے۔ تا کہ وہ فکری علی اور دینوی علوم عقلیہ کو شامل لفیاب کرنا چاہیے۔ تا کہ وہ فکری علی اور دینوی علوم عقلیہ کو شامل لفیاب کرنا چاہیے۔ تا کہ وہ فکری علی اور دینوی و تبینے کے دائروں ہیں قیا دت کے مطابق علوم عقلیہ کو شامل لفیاب کرنا چاہیے۔ تا کہ وہ فکری علی اور دینوی و تبینے کے دائروں ہیں قیا دت کا ڈلیٹ مرانجام دے شیس

## يفدر ضرورت واشطاعت عصرى علوم كي شموليت

د نیی مدارس میں بیرمکن بہوتا کر دنیا بھر کے علوم بیر مصائے جا بین تواہل علم جن کے نزدیک علم مرامر خیر سبے بھی بھی انہیں شامل نصاب کر سف سے گریز نذکر سے لیک ظاہر ہے کہ البیانہیں ہو سکتا نزمرف دینی مدارس بلکہ دنیا کے سی بھی مدارسہ میں البیا ممکن نہیں کر ہر طالب علم سارے علوم کو سمید طلاب ہے موجودہ حالات بیں علوم دینیہ کو اصل قرار دیتے ہوئے ان کے ساتھ حی قرعلوم کا اضافہ ممکن تھا وہ کیا گیا ہے ہے اور اس میں اطینان بخش کا میا بی بھی ہوئی ہے اس لیے دینی مدارس کے بارے میں یہ معلوم کرکے کران میں کا لجز اور ایونیورسٹیوں کے تمام علوم نہیں پڑھلے ہے ان کے ماہونان کی افادیت کے بارے میں میں متلا ہونا

جاہیئے کہ دینی مازس ان علوم کے خلاف ہیں بکہ اس کی اصل وجہ ہیہ ہیں کران سب کونتا مل نِصاب کرکے ان برطلبہ کوحاوی کرنا استبطاعت سے باہرسے۔

#### درس نظامی اوراس کےمضامین

اس وقت ان مادس مي جوانها بتعليم طيرها يا جا را بيسه وه علوم اسلاميه كتاب وسنت، فقراسلامی اورعظائد کے علاوہ علوم عربیر، افعول فقیر، افعول تفییر، افعول صدیث اورفلسفہ دملق پرشتل سے ان معنا بین میں فلسفہ ومنطق کے علاوہ ہاتی سا رسے مفاین خروری ہیں۔فلسفہ اور منطق کی اس وقت اس سے زیارہ کوئی افا دیت نہیں سے کراس سے ذہن میں تیزی بیدا ہواور غوروفكرى صلاحتين احباكر بهون ببجبال تك علميت كانغلق بيسے توجس طرح كالبحزا ورليونيورسنيزسيے ایم۔ لیے اسلامیات کی ڈگری حاصل کرسنے واسے اسلامیات سسے بیے خبر ہوستے ہیں اسی طرح دینی ملاس کے فضلاء منطق وفلسفہ کی وگریاں حاصل کرنے سکے با وجود منطق وفلسفہ سے بے خریسہتے ہیں۔لینی اس وقت ان مضاین کی شمولیت درس نظامی کے نصاب میں نانوی جنبیت رکھتی ہے اسسے بیرجان کرکردینی مادس میں منطق وفلسفہ بڑرھایا جا آہسے پرلتیان نہیں ہونا چلہہے منطق و فلسفه كانعاب اس وقت لقدر حزورت ره كياب سے اور تاريخي تعامل اور اسلاف كے لٹريج سے استفاده کے بیے کسی قدرانہیں باقی دکھنا منا سیسہے ساس نصاب پرمرمری نظر طحا سیے سسے بھی اندازه بهوجآنا سبسے كراس سب فادغ التحصيل بهوسنے والا ملى نظم ولسنق كوجيل نے كا بوجيل طهانے کے قابل نہیں سب سے سزہی اس نصاب کا مقصد سی ایس پی اور بی سی ایس انسی تنیسرتیار کرناہے البتہ اسسے کما حقد پیرمطا جائے توعلی فکری اورسیاسی میدان ہیں قیادت کی ذمہ دارہاں ادا کی جاسکتی ين بكراكي تسلسل كي سائف علائنه اس ذمردادى كواط كياب سے س كينتي ساسلام كى نشاة تانيہ کے دود کا آغاز ہوگیا ہے۔

علوم اسلامبه كي حفاظت اور حكومت كا فرض

ورس نظامی کا یہ نصاب جو بھی تیجھیے دور سے تطور ورشہ ملا ہے علوم اسلامید اور علام عصر پر برشتال تھا جب ممالک اسلامیر مرکز کی استعادی اور سام اج کا اقتوں نے تسلط حاصل کر لیا تواس نے ایک عوصہ کے بعد رہا نے نظام اور اس کے یہ رجال کا دشیار کرنے و لیے نظلم تعلیم کوختم کر دیا۔ یہ علیاء است کا کارنا مر ہے کر انہوں نے علوم اسلامیہ میشتمل اس نصاب تعلیم کو جان کی بازی لگا کر بعینہ زندہ رکھا اور لیور سے دوسوسال اس کی عفاظت کی، فرض کفایہ کو والی کو جان کی بازی لگا کر بعینہ زندہ رکھا اور لیور سے دوسوسال اس کی عفاظت کی، فرض کفایہ کو والی کر دکھایا کہ دو امت بیر عائد ہو نے والے فراکھی کو اوا کر کے" اولی الامر" اور ور تری تو الابیاء کا معداق ہیں اس بران علماء کرام کو ایک طرف مباد کہا و دینا چاہیے اور دوسری طرف اب جب کر مملائوں کو آزادی حاصل ہوگئی ہے اور ان کی حکومت قائم ہوگئی ہے ماہرین تیا رکرنا ہی ابنا فرض منہ تھے ملکہ علماء دین تیا رکرنا ہی ابنا فرض منہ تھا کہ کے ماہرین تیا رکرنا ہی ابنا فرض منہ تھا کہ کے ماہرین تیا رکرنا ہی ابنا فرض منہ تھے ملکہ اور اس کے بعد مبری کی شعبہ کا اہمام ہو سکتا ہے تو مدارس سے طرز برعلوم و بینیہ کا شعبہ کا اور اس کے بعد مبری کی شعبہ کا اہمام ہو سکتا ہو دراس سے طرز برعلوم و بینیہ کا شعبہ کا انتظام کیوں نہیں ہو سکتا۔

دور زوال میں تو یہ بات سمجھ میں اسکتی تھی کہ حرف علماء دین پرایٹو سط طور بردینی تعلیم کا نظام اللہ کا کریں لیکن اب بھی دینی تعلیم کا حکومت کے اداروں سعے باہر رہنا ایک طرف حکومت کا ابینے فرائفن سے عفلت برتنا ہے اور دوسری طرف یہ چیز مسلمالوں کی غیرت و حمیت کے لیے چیلنے ہے کہ ان کے ٹیکسوں کے بل بوتے پر چلنے والے تعلیمی اداروں میں طراکوسی اور انجنیزئگ کی ڈگریاں حاصل کرنے والوں کو تو داخلہ ملے لیکن علم دین حاصل کرنے والوں کے بلے ان میں داخلہ کا کوئی استخدی کی معلم ہے مامل کرنے والوں کو تو داخلہ ملے لیکن علم دین حاصل کرنے والوں کے بلے ان میں تبدیلی بیدا کریں انتظام وا ہمام منہ ہو۔ اس بے اس جویز بر کرعاء ابینے مدارس کے نظام میں تبدیلی بیدا کریں ، زیادہ نور دینے کی بجائے اس بات پر زور دیکئے کہ حکومت ہرکا کے اور لیو نیورسٹی میں مدارس کی طرز برعلوم دینیہ کا شعبہ قائم کرسے اور اس کے ساتھ ساتھ دینی مدارس کو حسب سابق بنے کی طرز برعلوم دینیہ کا شعبہ قائم کرسے اور اس کے ساتھ ساتھ دینی مدارس کو حسب سابق بنے

طوربرکام کرنے کا موقعہ دسے - ان کے نظام میں ملا خات نہ کرسے اب جبکہ بیر ملارس و فاقول کی شکل میں منظم بھی ہو چکے ہیں انشاء اللہ ترقی کریں گے اور حسب صرورت مزیدا صلاحی اقدامات بھی ہونے رہیں گے ۔ اصافی مضابین کے طور برسیا سیات ومعاشیات اور انگریزی زبالیجن وفاقوں کا خصوصاً رابطة المدارس سے منسلک بعض مدارس میں شامل نصاب و کے ہیں دنقدر فرقر ممنطق و فلسفہ اور اسلام

ببهان مین ضمناً علوم اسلامیدی اس کرامت کا بھی ذکر مناسب سمجھوں گاکران علوم نے منرصرف ابنا تحفظ کیا بلکران لیونا تی زائد البیعا دم هنا بین کو بھی بقا وسے دی جنہیں علوم اسلائی میں صحبت کا مشرف صاصل ہوگی اسلامی علوم کے ساتھ مصاحبت کے اس شرف سے محروم یونانی علوم کا ونیا کے سی اور ملک میں اس طرح سے سلسلہ درس جاری نہیں ہے جس طرح بھارے ہاں جاری نہیں ہے جس طرح بھارے ہاں جاری ہے دو سرے لوگوں نے توان علوم کو نیر آباد کہہ دیا ہے اور بہت آگے ملک گئے میں لیکن اسلام نے ہندوسرے لوگوں نے توان علوم کو نیر آباد کہہ دیا ہے اور بہت آگے اس سے بیز تیر زکالا جا سکتا ہے کہ جدید تعلیمی اداروں میں علوم دینیہ کا شعبہ جاری کر سے سے سنر مرف علوم دینیہ بلکہ دینوی علوم کو تھی ترقی حاصل ہوگی اور ان کا معیار تھی بڑرے جائے گا اور اسانی کے ساتھ دونوں تعلیمی نظاموں میں و صدت پراکر نے کی خواہش تھی لیوری ہوجائیگا اور اسانی کے ساتھ دونوں تعلیمی نظاموں میں و صدت پراکر نے کی خواہش تھی لیوری ہوجائیگ

## دونون نظامون مي وحدت ببياكرني مناسب شكل

درس نظای کے اس نصاب بی قرآن و حدیث کے علاوہ وہ تمام علوم شامل بیں بھوسمانوں سنے ایجاد کئے یا دوسری قومول سنے انہیں حاصل کئے اس وقت اس کے با دجود کرعلوم کو اتنی وسعت اور نرقی نہ ملی تھی کرقرآن و سنت اور نقر اسلامی کے ساتھ ہر طالب علم ال علوم کو نہ برطھ سکتالیکن اس کے با وجود اس ورس کے بڑرھنے والے بعض علوم میں متخصص ہواکر تے برطھ سکتالیکن اس کے با وجود اس ورس کے بڑرھنے والے بعض علوم میں متخصص ہواکر تے ہے اور اس علم بیں انہیں امتیازی مقام حاصل ہونا تھا بلکم تخصص کی بنیا د نبی کریم صلی السمالیہ سلم

کے بانھوں ہی بڑر عکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے "معاذبن جبل" کو" اعلمہم بالحلال والحام"

زید بن ثابت کو "افر فہم" ابی بن کعب کو" اقرابم" کی ڈگری عطافر با دی تو اس کے بعد تصصین کا ایک سلسہ شروع ہو جاتا ہے صحابہ بی سے حصرت ابو ہر رہے روایت صربت ، حضرت علی قضاء بیں عبداللہ بن مسعود فقہ بی شخصص نظرات بیں بعد کے ادوار بی می ثنین فقہاء علی جرح وتعد بی علیاء لغت ومعانی ، علاء منطق و فلسفہ ، علاء کلام کی تخصص کی درسکا بیں اس قدر فالیاں وتعد بی علیاء لغت ومعانی ، علاء منطق و فلسفہ ، علاء کلام کی تخصص کی درسکا بیں اس قدر فالیاں بی کہر طالب ان سے واتف ہے ایکن اب جبر علوم میں بہت زیادہ وسعت آگئی ہے تخصص کے طریق تعلیم کے بغیر جارہ نہیں ہے اس سے درس نظامی کو ایک تعلیمی نظام کہنے اور رکھنے کی بجلے علم کی ایک لائن سم بھر کر جاری رکھنا جا ہیں اور میرے نزدیک مزوری ہے کر محکومتی اوار س

اس تجویز برعمل درا مدکے ساتھ ہی دینی مدارس کے فضلاء کا دائرہ کاربھی کسی قدروسیط ہوجائے گا اور وہ کا لمجول اور یو نیورسٹیوں ہیں قران وسنت کی روشنی بھیلانے ہیں لگ جائیں گئے اس کے ساتھ ہی برانیا نے زنظام قانون وحکومت ہیں اسلام کے مطابق تبریلیاں کردی جائیں تاکر ان میلانوں ہی علماء کی حزورت بیش ائے اوران کا دائرہ وسیع ہو۔ اس کے یعد من فر ماصفاو دع ماکدر "کے اصول کو بنیا د بناگر اس طرح کی مجانس میں نصاب تعلیم برغور ہوتا رہا تو…. انشاء اللہ تعالم نوطل میں خواج و تاکہ اس میں نصاب تعلیم ہوغور ہوتا رہا تو…. انشاء اللہ تعالم و نظام تعلیم حالات اور زمانے کے تقاضوں کے مطابق ہوجائے گا اور اس سے فارغ ہونے والے عمری تقاضوں کو احس طرفتی سے پودا کرنے کے قابل ہوں گے۔ اس سے فارغ ہونے والے عمری تقاضوں کو احس طرفتی سے پہنے اس مشار پرسلان مفکرین خصوصاً مولانا مناظرہ س کیلانی نے سے ۱۳ مورم و نا اس سے بہنے اس مشار پرسلان مفکرین خصوصاً مولانا مناظرہ س مشار ہوسلان مفکرین خصوصاً مولانا مناظرہ س مسلام ہوگا میں اور مولانا اس بیرا اوالاعلی مودود دی نے یہ 19 سے ہے کر ۲۲ ہوا تک تک بولے اس مقادہ کیا جائے اور اب تک کی تجا ویز کوسلسے رکھ کرقابل عمل اور بہتر مجا ویز کو اس طرح کے اس سے ایک دورسے اجماع کے موقع پر بیش کیا جائے۔

# وینی مدارس اور تخربه گاہیں

#### ڈاکٹر منصور علی

ایک زبارز تھا جبکہ ہرتم کے علم حاصل کورنے کے بیے طالب علم ملادس کارخ کیا کرتے تھے اور یہبیں سے تمام علوم حاصل کیا کرتے تھے اور مرجع خلائق ہوتے تھے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جہاں اور چیزوں میں تقسیم کی روایت قائم ہوئی تعلیم میں ہی اس کو روا رکھا گیا اور اب نوبت بیہاں جباں اور چیزوں میں تقسیم کی روایت قائم ہوئی تعلیم کاہ مراولی جاتی ہے جہاں ابتدائی تعلیم دی جاتی ہے اعلی تعلیم کے لیے جامعہ کی یا معھر کا لفظ استعال کیا جا رہا ہے جہاں بالعوم لادی تھیم وی جاتی ہے جہاں بالعوم لادی تھیم وی جاتی ہے وہ معنا بین برطائے جاتے ہیں جو فرحن عین کے زمرے میں نہیں اُسے لیکن جامعہ یا اس کے متر اون و و مرے لفظ کہ کرالی تقلیم گاہ مراوہ وجہاں دنی تقلیم وی جاتی ہے تو جامعہ یا اس کے متر اون و و مرے لفظ کہ کرالی تقلیم گاہ مراوہ وجہاں دنی تقلیم وی جاتی ہے تو جامعہ یا اس کے متر اون و و مرے لفظ کہ کرالی تقلیم گاہ مراوہ وجہاں دنی تقلیم وی جاتی ہے اسلامیہ دیبا والی کیا مد

تعلیم تو دونوں در بنی اور لادنی) قسم کے تعلیم گاہوں ہیں دی جارہی ہے مگر المیہ برہے کہ مقصد بامقا صدیعہ نیاز ہو۔ جس کا نتیجہ انتشار اور فسا دکی شکل میں ہمارے سامنے اکتا ہے۔ اس کی ایک شکل برجی ہے کہ مشکل ہی سے دو ایسے افراد ملیں کے جو خالصتاً لا اور فی اللہ ایک دوسرے سے مجت کرتے ہوں۔ ایک دوسرے سے مجت کرتے ہوں۔

فطری فوربر برسوال بیدا ہوتا ہے کہ تعلیم کا وہ مقصد حجوعام طور مرتعلیم و تربیت یافن تعلیم و ترمبت کی کتا یوں میں بیان کیا جاتا ہے جس میں نظام زندگی میں اقدار مستمرکا تحفظہ آورگردومیش ۲۲۵

the same participant of the same of the sa

سے استفادہ اور اکتساب فیص کے تسخیر کا نمات کے ارتقائے انسانیت جہوریت کی استواری مکوت کے بلے کا رندوں کی تیاری یا حطام الدنیا سے وغیرہ شامل ہیں جزوی طور پر رنگر سطی کی افوات کے بلے کا رندوں کی تیاری یا حطام الدنیا سے وغیرہ شامل ہیں جزوی طور سے ہر معاملہ میں رہ ہوا کہ میں سے ہراکی سے جر معاملہ میں رہ ہوا کہ کا صبحے سرچہ شمہ قرآن وسنت سے تو تعیم کے لیے ارتباد باری ہے:

اور برمناسب بہیں کرسب سمان لکل کھڑے ہوں البیا کیوں نہ کیا کہ ان میں سسے کچھ لوگ تکلے ہوستے تاکہ دمین کی سمجھ بیدا کرستے اور والیں حاکر اپنی قوم میں نوف تھا بیدا کرتے۔ وماكان المومنون لينفروا كانة ط فلو لا نفرمن كل فرقة منهم طالفة لينفقه والحين ولينذرواقومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم تخدرون دالمة مرحدوا اليهم لعلهم تخدرون

اس ایت میں درج ذبل باتوں کی تعلیم دی جارہی ہے:
الف) جہاد دفرض گفایہ) میں کل آبادی کا شامل جہاد ہونا عزودی نہیں۔
ب) تمام مسلمانوں کے لئے علم حاصل کرنا فرض ہے۔
ت) علم کامقص تفق فی الدین ہے۔
د) علم کامق دین کی اساسی ذمر داری "انذار" ہے۔

جس علم کوبیاں فرض عین بتایا گیا ہے دراصل اس سے مراد" علم دین کا حرف وہ صحبہ ہے جس کے بغیر آدمی نہ فرائف اواکر سکتا ہے اور نہ ترام چیزوں سے نیچ سکتا ہے جوا یمان واسلام کے بیئے مزوری ہے للہ اور اسی چیزی طرف انتارہ حدیث ستریف میں ہے ۔ طلک العلم فریف تھ کی موسلام کی مزید وضاحت کی مرب ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ بقدر مزورت علم ہر سلمان پر فرض ہے 'اس کی مزید وضاحت کے یہ یوس مجٹ ای کی مزید وضاحت کے ایس کے یہ اس کے یا دوروزمرہ کے عام محا ملات کے مسائل کا جا ننا کا فی ہے جبکہ ایک خوشحال ننا کا می اور دورمرہ کے عام محا ملات کے مسائل کا جا ننا کا فی ہے۔ علم کی ایک خوشحال ننا کا می مزودی ہے۔ علم کی ایک خوشحال ننا کئی مروزی ہے۔ علم کی

عام مہایت کے بعد میربات بھی ذہن نشین رہنی جا ہیںے کہ عامتہ الناس میں سے کچھ لوگ بھیناً تفقہ فی الدین کے مرتبر مرفائق ہوں تاکہ عام لوگ اسپنے مسائل ان سیسم بھیرسکیں۔

یہ بات بین نظریب کر قرآن جس کی دعوت نے کہا ہے وہ مجرد علم نہیں ہے کیونکہ یہ بات

ہوتی تو یوں کہر دیا جا تا کر کینکھ گون اللہ بین الحقیم دین حاصل کریں لین یہ مزکہ کر کہا یوں جار باہے کرلینکھ گھوئ فی اللہ بین الدین میں مجھ بیراکریں) نفقہ کا نفظ فقر سے
مشتق ہے جس کے مخیسم جو جھ کے ہیں۔ میہاں یہ بات بھی بہت اہم ہے کر قرآن کریم نے اس مشتق ہے جسے سے لیہ تق تھ واللہ بین سیمی بہت اہم ہے کر قرآن کریم نے اس کے مین میں محت اور شقت لیکنکھ گھو کا اللہ نین فی میں محت اور شقت اور شقت اس کے موز یہ ہے کہ دین کی سمجھ ہو جھ بیدا کرنے میں بوری محت و مشقت الماک مہارت حاصل کریں گئے۔

اس طرح تفقہ فی الدین بیں" دین کوسمحنا 'اس کے نظام میں بھیرت حاصل کرنا ، اس کے مزاح اوراس کی روح سے آشنا ہونا اوراس قابل ہوجانا کر فکرو عمل کے ہرگوشے اور زندگی کے ہر شعبے میں انسان یہ جان سکے کر کونسا طریق فکر اور کولسا طرز عمل روح دین کے مطابق ہے ۔ سللے شامل ہیں۔ دراصل ہے جیز انسان کو فہم و فراست اور علم و حکمت کی ایک الیی شاہ کلید عطاکر تی ہے جس کے ذریعہ میے انسانی تہذیب و تمدن کے مشارکا ہرتالا با سانی کھولا جا سکتا ہے۔

برچیز جب اس قدراہم ہے تو آئے و کیسیں کہ اسے حاصل کبونکر کیا جاسکتاہے اس تقام کک رسائی حاصل کرنے ہیں علم تقوی اور تدبر بہت ممدومعاون ثابت ہوئے ہیں ۔ بربات اس بیے ہی جارہی ہے کہ بیر بھی ایک و دلیت خدا وندی ہے جو حرف خاص خاص لوگوں کو حاصل ہوتی ہے ۔ ساتھ ہی بیر بات تھی ملحوظ رکھنی چا ہیں کہ صدق نیت، اخلاص اور حزم کا مل بروہ اجزائیں جو ہر ہر قدم بر مدد کرتے ہیں تو وہ ذات کرامی جو کئے ، علی نقید اِلْرِ شیک دالا نعام ۔ ۲)

THE PARTY OF THE P

اعرائ کرسکتی ہے۔ لہذا یہ بات کہی جاسکتی ہے کرتفقہ فی الدین کی طلب صا دق ہوا وراسس کے بیے معربورکوشنٹ کی جائے توعین ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضلی وکرم سے اس نعمت عظمی سے نواز ہی دیں۔

# تعليم مين غورو فكركام فام

انسانی تواس ، عقل ا وروی علم حاصل کرنے کے تین فدا کئے ہیں ، ان ہیں سے نئی وی کے آنے کا سلسلہ تو بند ہوگیا - نیتجناً اب بھی ہم ان تینوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں کی کا کرائز کر سے کا جو فر اُن اور سنت کی شکل ہیں ہمارے ہاسی ہیلے ہی سے موجود ہے - قر اُن حکیم میں جب بھی بھی کوئی غیر معولی بات بھی گئی ہے تواس مقام میر دلیل بھی فراہم کر دی گئی ہے ، ہاں یہ اور بات ہے کہ لعبن مرتبہ دلیل بہت واضح ہوتی ہے اور بیل فر فراہم کر دی گئی ہے ، ہاں یہ اور بات ہے کہ لعبن مرتبہ دلیل بہت واضح ہوتی ہے اور بیل فر بیش می مرتبہ غور و نوش کی عزورت بیش اُتی ہے مثلاً ارشاد باری تعالی ہے ۔ بیش کا تی ہے مثلاً ارشاد باری تعالی ہے ۔ بیش کا تی ہے مثلاً ارشاد باری تعالی ہے ۔ کی جو تہا را اور تم سے ہیں جو لوگ گذرے ۔ کی جو تہا را اور تم سے ہیں جو لوگ گذرے ۔ کی خو تہا را اور تم سے ہیں جو لوگ گذرے ۔ بین میں ان سب کا خالق ہے ، تہا رہے بینے خور کئی گئی گئی کے ۔ کی توقع اسی صورت سے ہو سکتی ہے "

اس آئین میں تمام انسانوں کو مخاطب کرکے اس بات کی دعوت دی جارہی ہے کہ تم سب

اوگ ابنے رب کی بندگی اختیار کرو، اس آئیت میں جند دلیلیں بھی دکھ دی گئی ہیں کہ تم اس کی

بندگی کیوں اختیار کرو، بہلی بات تو یہ بتا ہی گئی کروہ تہما را بیدا کرنے والا ہے مرف میری بہلیں کہ

اس نے بہیں پیدا کیا بلکہ تم سے میلے جننے بھی لوگ گذر سے ہیں ان سب کا پیدا کرنے والا بھی

اللہ ہی ہے ۔ یہ بات تو واضح طور رہے ہی گئی ۔ دوسری دلیل آئے بچر والور کی جم میں مضمرہے کہ ہیں

اس بیے اس کی بو جاکرتی چا ہیے کہ تم اس کے بند سے ہواور وہ تمارا ماک اور آقا، برورش کرنے

والا، نگہبانی کرنے والا اور حاکم ہے۔ یہ سادے ہمبلولفظ رب میں شامل ہیں۔

تروع سے ہزئک قرآن کا اسلوب استدلالی ہے ، اس انداز کے لیس منظریں وراصل
انسانی نفسیات کا رفرا ہیں۔ انسانی نفسیات کا یہ خاصہ را ہے کر جوبات ولیل سے کی جاتی ہے

اسے انسانی ذہن مقابلنا جاری قبول کر لیا ہے۔ یہی وجہ ہے کر قرآن کریم ہیں ۹۹ کم تربہ کائنات کو ولیل کے طور بریٹین کیا گیا ہے تاکر المان کا ثنات کی تخلیق اس کی شکل وہڑیت اس میں بائے

و ولیل کے طور بریٹین کیا گیا ہے تاکر المان کا ثنات کی تحلیق اس کی شکل وہڑیت اس میں بائے

جانے والے اجزاکی تعداد وان اجزاکی کہیت وا ہدیت ، ان میں بائے جانے والے عناصر کی

تعداد اور مقداد ان اجزاء کا باہمی ربط ونظم اور اس کائنات کی وسعت و عظمت کا مشا بہ ہوکے

جائزہ ہے جو لاز گا اس نتیج بریم بیٹی میں مدد و سے گی۔

اننی حسین کتنی عجب اور اس قدر عظیم

ہی جنور ہے کوئی ، اس کائنات کے

ہی مزور ہے کوئی ، اس کائنات کے

#### غوروفكركي دعوت كي نظير

قرآن کا اساسی مفرون توحید سے ۔ نتملف انداز سے اس برگفتگو کی گئے ہیں ، ایک جگربر

ادشاد سسے۔

زمین اور آسانوں کا باک الله بین اور آسانوں کا باک الله بین اور آسانوں کا باک الله بین اور آسانوں کی قدرت سب برحا وی بیت - زمین اور دائت اور دان کے باری باری الدنے میں دان) ہمونتم ندوں کے بیہ بہت اللہ نے میں دان) ہمونتم ندوں کے بیہ بہت نشانیاں ہیں -

كُولِلْهِ مُلْكُ وَلَا لَكُولِ اللّهُ وَالْكُولِ اللّهُ وَالْكُولِ اللّهُ وَالْكُولِ اللّهِ وَالْكُولِ اللّهُ وَالْكُولِ اللّهِ وَالْكُولِ اللّهُ وَالْكُولِ اللّهُ وَالْكُولِ اللّهُ وَالْكُولِ اللّهِ وَالْكُولِ وَالْكُولِ وَالْكُولِ وَالْكُولِ وَالْكُولِ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

د آل عمران ۱۸۹ -۱۹۰)

مبلی آیت میں دراصل اس بات کا دعویٰ کیا گیاہے کر النہ تعالیٰ بڑی قدرت واللہ ، مبت

طاقت والاست اور ہرچنر میر قاور ہے اہلا عقل کا تقامنہ میں ہے کراس کو تمام اسانوں اور اس زمین کا ننہا مالک ہونا چاہیے ۔ اس نیتجہ تک جہنچنے کے لیے دعوت اس بات کی دی جارہی ہے کہ تم اگر تخلیق کا ننات اور دن اور دات جو ایک دو سرے کے بیسچیے آتے ہیں اس پر محفظ ہے دل سے عنود کرو تو اسی نیتجہ بر پہنچو گے کر اسانوں اور زمین کی ساری چنریں اللہ کی ملکیت میں میں ، اس نیتجہ تک لیے صرف ایک شرط لگا فائہے کرو تہ تحص ہوئن وگوئن سے کام لیا ہو ، یہ مشرط اکس سے لک پہنچنے کے لیے صرف ایک شرط لگا فائہے کرو تہ تحص ہوئن وگوئن سے کام لیا ہو ، یہ مشرط اکس لیے لگا فائک ہے کہ تاریخ حوالے سے ہما دے سامنے بہت ساری شالیں الیے ملتی ہیں جہاں لوگوں نے جاسنتے ہو جھتے عصبیت جا ہمیہ کی نباء پر اس سب سے بڑی عقیقت "کو ملہ ننے سے انکار کیا ہے۔

ایک دوسرسے مقام برتوحید کونترک سے الطال سے ذرای سمجھایا گیا ہے ملاحظہ ہور

جن معبودوں کو تم خدا کو چیو ڈرکر لیکارتے ہو
وہ سب مل کراکی مکھی تھی بیدا کرنا چا ہیں تو
نہیں کر سکتے بکر کھی ان سے کوئی جیز چیدی ہے
جائے تواسعے چیم انجی نہیں سکتے، مدد چاہنے
داری بھی کمز وراور جن سعے مدد چاہی جاتی
ہی دہ بھی کمز ور-ان لوگوں نے الٹرکی قدر
بہی نہیں بہیانی جیسا کر بہیا نے کا حق ہے۔
واقعہ تو بیہ سے کہ قوت اور عزت وال تو

إِنَّ اللَّهِ يَنُ تَدُعُونَ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

الملح مم ٢- ١٧) الله بي سے

کس قدربلیخ اندازی شرک کے بودسے بن کی طرف اشارہ کیا جارہا ہے۔ لوگوں کواکس بات کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے کہ سوجی تو فدا کر لوگ اسینے انھوں سیسے مور تیاں بلتے ہیں۔ اس پر کھلنے بیننے کی چنریں جڑ اوسے اور نذرا سنے کے طور بر رکھتے ہیں جسے وہ تو کھا نہیں

سكته بال اس پر مکھیاں اگر مجھنبھانے لگتی ہیں ۔ایک طرف وہ استے کمزور اور ناتوال کراہے سم برسس ان محیوں کو بھی نہیں ہٹا سکتے ، معاملہ بہی ختم نہیں ہوتا بلکہ حداد بیر ہے کراگر ن کی ملک سے کوئی چنر مکھی لیے کراڑ جائے تو استے ہے لیس ہیں کہ وہ اس سے جیبین ہی بہیں سکتے۔ بیر ہے ان کی کمزوری کا عالم راس میں دعوت فکر بیر ہے کر البی سبے حان ا کمزور اور ناتواں مستی معبود کیسے بن سکتی ہے ۔ بات بول ا فیتنام کو بینجائی جارہی ہے کہ ان ہوگوں نے اللہ کی صفات کا احاطر نہیں کیا ورنہ وہ ہرگز ہرگز الیا نہرستے۔

یوں توعلم کا مخرن وماغ ہے مگراس تک موادیہ بیانے کے لیے سننے، ویکھنے اور سويض كارفرا بوناب اسكاس يارشاد بوار

ان سے کہوالدہی ہے جس نے انہیں بیا کیا تم کو <u>سننے اور دیکھنے کی طاقیس دیں اور</u> سوسیت مجھنے والے ول دسیسے ، مگرتم کم ہی

قلهوالذى انشاكم وجعل تكعرالسمع والانصاد الافئدة قليلا ماتشكرون (الملك - ٢٢) مشكرا داكرستے ہور

اں آیت کے دومعنی سامنے اُتے ہیں۔ واضح اور راجے مطلب توبہہے کراللسنے تہیں بیداکیا ہے اوراسی نے کان انکھ اور دل جیسی عظیم الشان جنیرس عطاکی ہیں توجہیں كثرت مسية سكربيرا واكرنا جابيب الساكيون سيد كتم كترت مسي ال عظيم معتول كالتكرادا مہنیں کرستے ؟ دوسرا پہلواس آیت کا بیریمی سے کرالنرسنے تہبیں کان آفکھ اور ول جیسی قیمتی اعضا اس بیے ویسے بیں کران کو استوال کرو، ان کے ذریعے علم حاصل کرواوران ممتول كالتكراداكرنا يبى سب كرانهين صحيح طور براستعال كيا جائيداوران كيه ذربيع التنتيزك ببنجاجات كراللربى بهادا ببباكرن والاسب اكرن انخواستهم بينهي كرمايت توبيران نعتنون کی ناتسکری جوگی مسوره مک میں ارشاد بھوا ہے کر

وقالو دوكن نسمع كانت بم سنتي ياسبطة تواج بيراس

وتعفیل ما کت فی اصحب برهای بوئی آگ کے سزا داروں میں شامل السعبیر (الملک ۱۰) مزہوستے۔

لینی سننے اور سوچنے کی صلاحیت کواستعال سرکرنے کا انجام جہنم ہے۔ اختصار کی خاطران ہی آیات پر اکتفاکیا جاتا ہے ور مرحقبقت تو یہ ہے کہ قرآن کی ہرسورت ہیں اور ہر سورت کی ہرآئیت ہیں غور کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ قرآن نے تو بیاں تک کہہ دیا۔ افلا میں مورت کی جور کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ قرآن نے تو بیاں تک کہہ دیا۔ افلا میں مورت کی ایر لوگ قرآن برغور نہیں کرتے ؟

#### غور وخوص كي فوائد

انبياً و کی زندگی اس بات کاسب سے برانبوت بیش کرتی ہے کہ وہ جو کچھے کہتے ہیں وہ سے ہے کیونکر اجتنت سے پہلے کی زندگی بھی اہی لوگوں کے درمیان گزری ہوتی ہے تو یہ کیونکر ممكن سبت كراليس لوگ جن كى نوجوانى اورجوانى توبى بوسلتے بهوسے گزرسے تكن متانت اور سنجيدگی کے دورمیں اپنی اکس عادت سے منہ موٹرلیں اسی بات کو قرآن یوں بیش کرتا ہے۔ فقد لبنت فیکو عسوا حن اسے پہلے یں ایک عمرتہاں دریان قبله افله تعقلون (يرنس: ١١) گزار جيكابول كياتم عقل سي كامبي لية برنبى كى دعوت كاعلى تبوت اس كاير دعوى بهوتاب كر أنا أول المنيلين رسب سے پہلے سراطاعت حمکانے والا میں ہوں) لہذائی کی سیرت اورکروارکوساسنے رسکھتے ہوسٹے لوگ اس کی وعوت برا بیان سے آستے ہیں لیکن بیعین ممکن ہیں کر لبتری تقاسفے کے تحت یا خلان کے بہکا وسے میں آگرا میان متزلزل ہوجائے۔ اس کیفیت سے بیکے لی عینی مشاہدہ مددگارٹا بت ہوتا ہے اور ایمان میں بالیدگی کا ذریعہ نباہے اور القان کے انبياءكوبهت سارى جنرون كاعلنى متنابره كروايا جاتاب بسااوقات برجيزين

مانگے عطا ہوتی ہیں جسے معران کہا جاتا ہے جیسے حضرت ابراہیم کوناریں یہ چیزمیسر
ائی، حضرت موسی کو طور رپاور ہمارے رسول مقبول کواس کے لیے خاص دعوت وسے کر ہے جایا
گیا ۔ صفرت تُحزُرِی اور حضرت ابراہیم نے مشاہرہ کرنا چا اجیں کا تذکرہ فران یوں کرتا ہے۔
گیا ۔ صفرت تُحزُرِی هٰذِ و اللّه بُعد مُوتِها دالبقرہ ۲۵۹)
تُحال اِنْ چینی هٰذِ و اللّه بُعد مُوتِها دالبقرہ ۲۵۹)

يرا بادى جوبلاك بهو على سهت است الله دوباره كس طرح زندگى شخفت كا؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرُاهِيمُ دُبِّ اَرِنِ كَيْفَ مَعْنِي الْمُوثَى (البقره ١٢٠)

جب ابراہیم نے کہا تھا کرمیرے مالک مجھے دکھا دسے تومردوں کو کیسے زندہ کرتاہے۔
اوکالذی داس شخص کے باندہ سے اکر مفسری حفرت عُرَیز لیستے ہیں اس طرح قرآن دولیوں
کے متعلق یہ تبارہ ہے کہ وہ وولوں اس بات کا مشاہرہ کرنا چاہتے سے کم کموت کے بعد زندگی
کس طرح واقع ہوگی تو اللہ نے وولوں کوالگ آلگ انداز میں مشاہدہ کروا دیا ان وولوں کو
اس بات پرلیتین متھا کراللہ تعالی مردہ کو زندہ کرسکتا ہے ورکرسے گا، کیمر بھی سوال کرنا کیم عجیب
مامعلوم ہوتاہے 'آخر میرسوال کیوں کیا گیا ؟ جواب قرآن ہی میں مذکورہ سے لیطمئن قبلی (پلنے
دل کے الحمیثان کے ہے) الحمیثان قلب کا دوسرا نام عین الیقین ہے جس کے معنی بیرتیں کہ
ہرضم کے فنک وشبہ سے بالاتر ہوکر لیقین کرنا میں علوم میر ہوا کرمشاہدہ کا سب سے بڑافائڈ
ہرضم کے فنک وشبہ سے بالاتر ہوکر لیقین کرنا میں علوم میر ہوا کرمشاہدہ کا سب سے بڑافائڈ
ماجا تی ہے اور کیسوئی عاصل ہوجاتی ہے اس طرح شیطان کی اکسا ہوں اور وسواس سے ایک
مادیک چھٹکا دا حاصل ہوجاتی ہے اس طرح شیطان کی اکسا ہوں اور وسواس سے ایک
مذتک چھٹکا دا حاصل ہوجاتی ہے اور میر بہت بڑی کامیابی ہے۔

اب تک گی فنگوسے جوبات سلسنے آئی ہے وہ بہرسے کہ علم عاصل کرنے کا ایک مفیدا ورموینے کی صلاحیتوں کو ایک مفیدا ورموینے کی صلاحیتوں کو اتحال مفیدا ورموینے کی صلاحیتوں کو اتحال کیا جا آہے بیراستعال خربہ شکر کی تسکین کا ذریعے بھی بنتاہے اور اس کے ذریعے بین کی کیفنیت ہیں رفعت بہدا ہوتی ہے۔

the state of the s

# غورو فكركى افزائس

بربات يا برخفيق كوينج جكى سب كرتمام جسماني حركات وسكنات ان انتارات كيزريد. ہوتے ہیں جو دماع ان اعضاء کے بیے بھیجنا سے ان اشارات کی آمرورفت برقی رو کے ذریعیہ ہوتی سے ۔ دہاغ خو دایک قسم کے اورگنگ (Organic) خلیول (Cells) یا (Fundamental Building Block) (Neurons) کہاجاتا ہے ایک عام آ ومی کے دماغ بین اوسطان الاتا د باره ارب ببورونز بهو تنے ہیں۔ دماغ کے ان خلبوں کی تقریباً وہی حیثیت سے جومکان کی تعمیر میں اینٹوں کی ہوتی ہے یا بچوں کے کھیل لیگو (LEGO) میں مختلف اکائیوں کی جس طرح بڑے مکان یا فصر کے بیے زبادہ انبطوں کی صرورت بیش آتی ہے اس طرح ذكى اورفهيم كيمعنى ببربوست بين كرعام حالات بن الساشخص البين وماغ كے زيادہ سے زبارہ خلیوں کواستعال کرتاہہے کسی خاریک توبہ وہی جنے سیے لیکن تربیت اور مشق کے ذراجہ زبا وہ سے زبا رہ نیورونزکوبیک وقت کام میں لگایا جاسکتاہیں۔ اس طرح ببربات ساسف آتی ہے کر غوروفکر کی افزاکش کے معنی بیرہوں کے کرزیارہ سسے زباده دماغی خلیول کوکام میں حصہ لینے کی عادت ڈالیں۔اب سوال ببرہے کربرکام كبونكركيا جاسكنايى ـ

صحت مندا ورنندرست افراد کے بیے تین طریقے استعال کئے جانے ہیں - نہرا مطالعہ نبر مشا پراتی تحقیق نبر مراقبرا وران بینوں طریقہ کارکا انسانی علی سونے کوسی کھی وقت کسی ایک مرز برجے کرنا ہے ۔ اس علی سے دراصل خلیوں کو اس بات کے لیے طبعی طور برجبور کیا جاتا ہے کہ وہ ایک سمت میں حرکت کریں صوفیائے کوا سنے مراقبہ کے علی کو اس بے ابنا یا کر اس سے خیال کو کیجا کرنے میں مددملتی ہے اور فی زمانہ نوگر "

کی طرف مغربی ونیا اس سیلے ماگل ہے کرتھوڑی دبرے لیے انہیں اپنی اپنی ونیا کے کے طرف مغربی ونیا اسے کا کھوڑی دبرے لیے انہیں اپنی اپنی ونیا کے کئی جانے کا موقع ملناہیے۔ کئی جانے کا موقع ملناہیے۔

مطالعہ میں دراصل آکھ کو استعال کر کے ایک قسم کی برتی رو دہاغ تک بہنجا ئی جاتی ہے 
بیرروان خلیوں کو ایک خاص انداز میں حرکت کرنے برججور کرتی ہے 'اوران کی اس حرکت 
سے ایک سرکئے بن جاتا ہے اگر سرمرکٹ بند وائرے کی شکل اختیار کرنے تو دماغ میں 
ایک نقش قائم ہو جا تہے اور بیرصلا حیت بعیدا ہو جاتی ہے کہ اسے بلاکسی صعوبت کے 
دوبارہ حاصل کر لیا جائے ۔ اس چنر کو ہم یا د ہو جانا کہتے ہیں بیرعین نکن ہے کر ایک 
چیز وقتی طور سے فرہن میں محفوظ ہو جائے اور کچھ دنوں کے بعدوہ چیز ذہین سنے ان 
ہو جائے یہ مل اس وقت ہو تا ہے جبکہ کسی بھی وجہسے وہ وائرہ وماغ میں اپنائقش برقرار 
ہیں رکھ سکا ، بہاں یہ سوال بیدا ہوتا ہے کہ خطیے ایک خاص انداز اور سمت میں حرکت 
کیوں کرتے ہیں ؟ ایک مخصوص قسم کا سرکٹ کبوں بناتے ہیں ؟ ایک مرتبہ سرکٹ بن جانے 
کے بعدوہ مرٹ کیوں جاتا ہے ؟ میر وہ سوالات ہیں جن کے متعلق ہما را علم اب کاقص 
سے عین ممکن ہے کرمز پر تختیفات کے ذریعے بعض بہومستقبل میں سلسنے آجا میں ۔

۔ عین ممکن ہے کرمز پر تختیفات کے ذریعے بعض بہومستقبل میں سلسنے آجا میں ۔

مشاہداتی نخفبق میں مطالعہ اور مراقبہ و دنوں ہی کے عوامل طہور پذیر ہوئے ہیں این کا تجزیہ اور بظا ہر مختلف بہاؤوں این کا تجزیہ اور بظا ہر مختلف بہاؤوں میں استباط کر کے ہم اسکی بیدا کرنا وہ عوامل ہیں جو غور ونکر کے بیم ہمیز کاکام کرتے ہیں۔ اس طرح سونے و بجار تدرب کا ایک عادت سی بن جانی ہیں۔ اس طرح سونے و بجار تدرب کا ایک عادت سی بن جانی ہیں۔

#### تجريه كابول كافيام وقت كى ايك الم مزورت ب

کھوعرصر بہلے تک کبفیت میرتھی کہ ایک ہی ننخص میں وقت کے تمام علوم جمع ہو جایا کرتے تھے مثلاً ایک شخص کا حافظ قاری مفسر محدث، فقید، مورخ اورعلم الکلام کا ماہر ہونا اور کسی دو مرسے شخص کامفسر، مورخ ، طبیب ، فلسفی اور ریاضی وان ہوناکوئی حیرت انگیز بات نہ تھی ۔ زمانے کا یہی عبان متھا لیکن وقت کے سا تھ علم ہیں اس تیزی سے اھافہ ہوا ہے کہ اس علمی روایت کو بر فرار رکھنا ممکن نہ رہا اور اب توصورت حال بہب کرکسی ایک ہی علم یا فن میں اس قدر شعبہ جات قائم ہو گئے ہیں کران تمام بک شعبہ لوم کا اعاظم کرنا میمی دشوار ہوتا جا رہا ہے اور یہی وجہ ہے علماء و حکاء حرور تا اس بات بر زور وین کرنا میمی در ورجہ میں کہ اس بات بر زور وین کے ہیں کہ اس کی اس کی میں کہ کہ ورکہ ورب اس میں صورت یہ ہوتی ہے کہ اجمالی طور بر نظر تو مہت سالے علوم بر برہوتی ہے کہ اجمالی طور بر نظر تو مہت سالے علوم بر برہوتی ہے کہ اجمالی طور بر نظر تو مہت سالے علوم بر برہوتی ہے۔

جو چیزیں اپنی کتابوں میں برط صفت آئے وہ صبح اور درست یں سان تمام عوامل کا عالم بر افریہ ہوتا ہے کہ بیہے کے مقابلہ میں اس نشعبہ علم میراس کا زیا دہ اعتما داور بقین ہوتا ہے ادر بیر چیزاس علم سے بک گونہ ولیسپی اور والبنگی برط صلف کا ذرائعیہ بن جاتی ہے ۔ اس عل کو نشانہ روز جاری رکھنا اس کی علمیت میں اضافہ کا سبب بنتا ہے اور بھرا کیک وقت الیا آتا ہے جبکہ خود علم اس کی ذات سے بہجانی جاتا ہے اور بیر مقام تحقیق میں گم ہوئے بغیر حاصل نہیں ہوتا ۔ علم اس کی ذات سے بہجانی جاتا ہے اور بیر مقام تحقیق میں گم ہوئے بغیر حاصل نہیں ہوتا ۔ بر ہوتا ہے بعض کے لیے ایک اجمی لائم رمری ہی سب کھے ہے ان علوم میں او بیات علوم الانسانیہ بر ہوتا ہے بین اور بھی علوم جبود کے شکار ہوجاتے ہیں ۔ اس وقت صورت حال ہیر ہے کہ امر کیں کنیٹ ا ، روس ، مغربی بور بی ممالک اور جا پان مل کر دنیا کا ۱۳ و فیصد تحقیقی اور طبیقی کام کر رہے بیں اور بھیہ کے فیصد میں دنیا کے دیگر ممالک شامل ہیں۔ اس سے اندازہ کرنا مشکل نہ ہوگا کہ کام کاموں میں ملت اسلامیہ کا کتنا حصہ ہے اور بایکتان کا اس میں کیا رول ہے ۔

#### دىنى درس كابول مى تجربه كاه كى نوعيت

تجربه کا برول کوان کے استعمال کی نوعیت کے کا طریسے دو تھوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ ۱) تعلیمی ۔ ۲) تعلیمی ۔ ۲) تعلیمی ۔

تعلیم معمل سید مراد وه تمام مختبرات بی جهان طلباء ان کے دربعہ اسیف تعلیم کی کمیل کرستے بین ان کی بی دوسمیں بین -

ا) نسانی - ۲) سائنسی

باکتان کے دنی درسگاہوں میں تعلیمی زبان آیا اردوسے با مجرعربی لیکن امرواقعہ بیہے کہ انتخاب کے انتخاب کے دنی درسگاہوں میں سکھائے جاتے ہیں اور بعد میں زبا وہ ترعربی استحال کہ انتخاب کے جاتے ہیں اور بعد میں زبا وہ ترعربی استحال

کی جاتی ہے۔ زبان کوسکھانے کے لیے جدید طرز کے معمل بہت مفید ٹابت ہورہے ہیں جس یں او طویو ویزوال اور کیسٹ اور طریب در کیار طر کے مسلم نے حیرت انگیز تا نئے بیش کے ہیں ہے دونوں وسائل غیرا دری زبان کے سیکھنے ہیں بہت ممدومعا ون ثابت ہورہے ہیں۔ عرب دنیا میں ۱۹-۱۹ سال کے نوجوانوں کو ہفتہ ہیں با نئے گھنٹے لیجرز اور بارہ گھنٹے علی کام (لیبور ہیری) کے ذرائیہ مین سمٹرز رہر سمٹر ۱۱ ہفتے کا ہوتا ہے) ہیں اس قابل بنا دیتے ہیں کر طلباء انگریزی میں لیکجرز سمجھ لیتے ہیں اور اس زبان میں بڑھنے اور مکھنے کے قابل ہوجاتے ہیں۔ یہی طریقہ اسلامی یونیورسٹی ہیں عربی کوسکھانے کے لیے استعال کیا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر ائیس کا کہنا کہ بہاں لیک سال ہیں عربی زبان کمل طور ریسکھا دمی جاتی ہے۔

اس بین کوئی شک نہیں کر جارہے دبنی مدارس کے پاس مالی وسائل کی بہت کمی ہے اس لیے ہرمدرسدانی معل کامتحل نہیں بہوسکتا اس لیے بخویزاً پر بات رکھی جاتی ہے کہ جہاں کہیں یہ ممکن ہویا پیر قرب و جوار کے چند مدرسے مل کر اس ہولت کو قائم کریں اور فائدہ اٹھا بنگ اس عمل کا سب سے بڑا فائدہ بیر ہوگا کہ طلباء کم غرصے ہیں عربی زبان سیکھ لیں گے اس طرح ان کا پیا ہوا دقت کسی اورعلم کے حاصل کرنے میں استعال کیا جاسکتا ہے ۔ علا وہ ازیں اسی معل کو عرف کیسٹ بوا دقت کسی اورعلم کے حاصل کرنے میں استعال کیا جاسکتا ہے ۔ مجال تک سائنسی معل برائے سائنسی مضایین کا تعلق ہے تو بہتر صورت تو یہی ہے کہ ایک ججو ٹی سی لیب سائنسی معل برائے سائنسی مضایین کا تعلق ہے تو بہتر صورت تو یہی ہے کہ ایک ججو ٹی سی لیب موجو د ہوجی میں بی جا کر طلبا و تدریسی تجربے کریں ۔ ناگز برحالت میں کسی بھی سائنسی نے وق استا دسے مل کر حزود ہی جیزیں مہیا کر لی جا بیٹی جنہیں استعال کر کے طلباء میں سائنسی فوق کو انجا دا جا جا ہی کی بنیا و بر ایک شکل بہ بھی ہوسکتی ہے کہ قرب وجوا رک کسی اسکول بیا کا لیے کے معل سے استفادہ کیا جائے۔

ا سکام پی تعلقات کا خاصاعمل دخل ہے بچیر بھی جھوٹے بھائے پر دارسے پیائنسی شجر ہے کروائے جا سکتے ہیں ۔

## مخصفي تجريبركاه كي لوعيت

ہمارے بیے رشد و ہرایت اور علم کا منبع قرآن و سنت ہے لہذا جتنا زیادہ اسسیٰ فہم وادراک بیدا ہوگا آنا ہی زیادہ عمل کی لائیں گھلیں گی اور اسی نبت سے ملانوں کو فلاح و فوز لفییب ہوگا ۔ لیقنیاً اب تک اُ ہمرام اور علماء عظام نے دین کے ہر شعبہ میں بہت ہی بیش قیمت کام انجام دیا ہے لیکن اس کے ہرگز ہرگز یہ عنی نہیں ہو سکتے کہ علمی اور تخصیقی کام کے لیے اب کوئی گنجائٹ نہیں ہے اور مزہی اس کی حزورت الیہ فکر علمی لحاظ سے موت کے اندھیرے کوئی گنجائٹ نہیں ہے اور مزہی اس کی حزورت الیہ فکر علمی لحاظ سے موت کے اندھیرے کنویں میں جھلانگ لگانے کے مترادف ہے اور کوئی کھی صبح الفکر عالم الیے فکر کی کبھی جو حالیت مزور بین نظر دہنی جا ہیں کرجو کام بیہے ہی ہو جیکا ہے اس کا اعادہ وقت کا زباں ہوگا۔

ان تمام بہلوؤں کوسامنے رکھتے ہوئے میری بیر تجویز ہوگی جریار وسائل کوبرفٹ کار لاکر قرآن اورا حادیث برملی تحقیق کا آغاز کیا جانا چا ہیںے۔ جہاں تک قران اور کمپیوٹر کا تعلق ہے تو بہت ہی ابتدائی کام امر کمیے میں اور کھچے کام معربی ہوا ہیںے۔ حدیث کے سلسلے میں کمپیوٹو کو مصطفے الاعظمی اور نفتی برکت اللہ صاحب نے استعال کیا ہے لیکن وہ دونوں بھی ابتدائی مرصلے سے گذر رہے ہیں۔ الاعظمی صاحب البتہ اب کی چالیس ہزار احادیث کمپیوٹر برے آئے ہیں۔ جن کے ذر لیے وہ احادیث برکام کرنا چا ہتے ہیں۔

بہاں جس چیزی طرف توجہ مبدول کرائی جارہی ہے اس میں کیبیوٹر کا استعال دوسرے منہ برائے گااس سے بہلے جارید آلات کے فرایسہ جربے کئے جا سکتے ہیں اوران اصل تر معلومات کا بخریہ کمپنیوٹر کے فرایس کیا جا سکتے ہیں اوران اصل تر معلومات کا بخریہ کمپنیوٹر کے فرایس کیا جا سکتا ہے۔ مجوزہ جو بہری بیٹت بر کچید سنا نس اورف خوالی معلومات کا بیان شائد منفید ہو۔ آواز ایک قسم کی طاقت ہے اورطاقت کی ہیت تبدیل کی جا سکتا ہے۔ اسی اصول کے تحت برقسم کی آواز کا دیکارڈ تیار کیا جا سکتا ہے۔ جس کی فقلف صورتیں ہوسکتی

بیں۔ بہبی شکل تو وہی ہے جس بیں اواز کواکواز ہی ک شکل میں محفوظ کیا جاتا ہے اور حسب فرور اسے سنا جا سکتا ہے جیسے کیسط ریکارڈ نگ مووی فلم ریکارڈ نگ وغیرہ دوسری شکل بیر ہے کہ کواز کوا علا دو فتار کی شکل میں سنبھال لیا جائے اس حیثیت میں اصل اواز کو دوبارہ استعال کرنا مقصود نہیں ہوتا بلکہ اواز کا تجزیم طلوب ہوتا ہے ، تنسیری صورت ایک گراف کی شکل ہوتی ہے اس کا بدف کھی تجزیر ہموتا ہے۔

ایک مرتبروہ گراف جسے آواز کا گراف (Audio - Spectograph) کہا جاتا ہے حاصل ہوجائے تو بچراس کی مددسے بہت ساری معلومات حاصل ہوسکتی ہیں۔ ان کا اس کام کے لیے کن کن آلات کی عزورت ہوگی اور کیا کیا معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں - ان کا تذکرہ نیچے کیا جاتا ہے ۔

#### الات كى نوعيت

امولی طوربراس کے بیے جبند قراء اور ایک عدد وہ شین جسے آواز کا اسکیٹر دگرام کہتے بیں درکارہ سے ابتدائی نتا سے کے تجزید کے بیے کمپیوٹر کا استعال منا سب رہسے گا - ان تمام جنروں کو نقشہ منہراکی ہردست سمجھا جا سکتا ہے ۔



نشکل بنرا: آواز کو اسپیطروگرام بن واخل کرکے پینجدگراف کی صورت بین حاصل ہوتا ہے بسے بعد میں اور کو اسپیطروگرام بن واخل کرکے پینجدگراف کی صورت بن حاصل ہوتا ہے بسے بعد میں اعداد وشاری نشکل بین براہ جاسکتا ہے۔

ا) موجوده صورت میں کوئی قاری با اس سے عوض اس کے آواز کی طیب را) وہ اساسی آلہ

جواسکام کے بینے درکارہ سے دس) جا صل شدہ نینجر کو ظاہر کرتی ہے کہ واز کی تمام خصوصیات کوایک گراف کی شکل بیں محفوظ کر لیا گیا ہے۔ اس کراف سے حاصل شدہ معلومات کو بدرلعہ کمپیوٹر مزید معلومات حاصل کرنے کا ذریعہ نبایا جا سکتا ہے۔

#### ۱) بهرسوره کاعموی مضمون

تفہیم قرآن میں اس بات کوبڑی اہمیت حاصل رہی ہے کہ ہرسورہ کا مرکزی صنون کیا ہے۔
بیعلم خاص کربڑی سورتوں کے سمجھنے میں بہت مدومعاون تا بت ہوتا ہے اب رہی بیربات
کرہم الیکٹر وگراف سے کبونکر حاصل کرسکیں گے تو بہتر بیر ہے کہ اسے سی اورموقع کے بیانھا
دکھا جائے لیکن جولوگ اس منتعبہ علم سیسے ولیسپی رکھتے ہیں وہ ہواز برکسی جدید کتاب سے
ریج ع کریں ۔

## ٢) نظم فران

بالعوم قرآن سرسری نظرسے مطالعہ کرنے والا بہ دیکھیے کر بریشان ہوجا آہے کہ اس کے فقلہ مضایین میں کوئی رلط نہیں ہے اس نکتہ کو بانے کے بلے قرآن سے شغف چاہئے جوقت کے ساتھ ساتھ ساتھ ساتھ مفقو دہ وتا جارہ ہے ۔ اسی جنر نے اہل مغرب کو بھی قرآن سے دور رکھا ہے ۔ اسی جنر نے اہل مغرب کو بھی قرآن سے دور رکھا ہے ۔ اس وقت صورت حال ہے ہے کر مغربی دنیا کے لوگ ان چیزوں کی طرف زیارہ توجہ ہوجائے۔

عام حالات ہیں جب کبھی قرآن کی دعوت ان کے سلسنے رکھی جاتی ہے تو اس کوقبول کرتے ہوئے ان کا بیسوال ہوتا ہے مانا کر قرآن اللہ کا کلام ہے اور بیرک برشدو رہا ہیت ہے اور بیرک برشدو رہا ہیت ہے اور بیرک برشام مانل کا اصول حل بیش کرتا ہے تو بھرآخر مسلان کیوں اس کے ذریعہ اپنے مسائل حل نہیں کر لیتے ؟ اس سوال کا جواب ویا جا سکتا ہے اور دیا گیا ہے کہ کین جواب کی نوعیت آیا تاریخی

ہے یا بھرنظری، ضرورت تواس بات کی ہے کہ

وقل لهم فی انسهم قولا تم انبین الین باتین کیوکران کے ول طبیعات النساء ۲۳) بین انرجائیں۔

ان دنوں اہل مغرب کا ڈوق سائنسی ہے لہذا اہٰی کے نداق کے لیخاطرسے اگر قرآن کی دعوت ان کے سامنے رکھی جائے توعین ممکن ہے

شا پرکر تیرسے ول یں اتر جائے میری بات

اس تحقیق کے فرایے بیمعلوم ہوسکتا ہے کہ مختلف آیوں کے درمیان کس نوعیت کا ربط ہے، ربط کے مختلف حصے ہوتے ہیں اسے شبھنے کے لئے اس بات کا جاننا طروری ہوگاکہ ایک سورت کے گراف میں کتنے کتنے وقعہ سینے ایک ہی قسم کا گراف (Pattern) کا باہسے کتنی مرتبہ آیا ہے۔ کشن مرتبہ آیا ہے کئن کن مقام پر آیا ہے کیسا نیٹ نہ ہونے کی صورت ہیں ان طبعی اختلاف کو دور کیا جا سکتا ہے اوران متام اجزاء کو ملا کر ربط کے تعلق فہم وا دراک حاصل کیا جا سکتا ہے۔

## الم سيعرا مرافت كي عيق

قران کریم کے سات حروف سے کیا مراد ہے اس میں علاء کے درمیان اختلاف ریا ہے اکثریت کا کہنا ہے کہ اس سے مراد قرادتوں کا اختلاف ہے اس طرح سات حوف سے مراد "اختلاف قرات کی سات نوعیتیں ہیں جس میں مفرد اورجع ، تذکیر وتانیث ، وجودہ اعراب ، صرفی ہدیت ، حروف نحویہ ، انفاظ اور لہجوں کا اختلاف تنامل ہے تیفیل اور مثال کے بیے اتقان فی علوم القران اور علوم القران سے رحوع کیا جا سکتا ہے۔ اسپیر وگرام کے ذریعے مہت حد تک اس بات کا تعین ہوسکتا ہے کرلائے ترین قرآت اسپیر وگرام کے ذریعے مہت حد تک اس بات کا تعین ہوسکتا ہے کرلائے ترین قرآت کونسی ہے اور اس کی بنیا د باراصول ہے کہ الفاظ ، تلفظ وغیرہ سے گراف کے شکل کی ہیں تا دور اس کی بنیا د باراصول ہے کہ الفاظ ، تلفظ وغیرہ سے گراف کے شکل کی ہیں

برل جائے گی مثلاً عین ممکن ہے کرسورہ بقرہ کی ابت نبر ۲۵ میں جہاں لفظ منشرہ کے مدا ہے مثلاً عین ممکن ہے کہ سورہ بقرہ کی ابت نبر ۲۵ میں جہاں لفظ منشرہ کے مدا میں میں تھے دور سری فرات منسور ہوئے ہوتو البی صورت میں فیصلہ مقابلتا اسان ہوگا۔ کر ایک کو دو مرسے پر ترجیح دی جاسکتی ہوتو البی صورت میں فیصلہ مقابلتا اسان ہوگا۔

# مم) لعض نظرابول كالطال نابت بوسكے كا

مختلف ا دوار میں لوگوں نے اپنے اپنے فکر کی صداقت تابت کرنے کے لیے قران مبی مختلف قسم کی تھے رہائت کی بیں بعضوں نے معنی میں تحریف کیا ہے اور بعضوں نے حرکات وسکنات میں اور بعضوں نے الفاظ میں بھی اس کو روا رکھا ہے انھی ایم جنی ایک چینے سامنے آئی ہے جس کے ذراعیر ایک ابنونی بات تابت کرنے کی بے نتیجہ کوشش کی گئی ہے اس قسم کی شلیطانی باتوں کا سائنسی حقائق کی بنیا د برغلط اور بے بنیا د برونا تابت کیا جاسکے گا۔

#### ۵) وسکر فواید

متذکرہ بانوں کے علاوہ کچھ اور بھی ایسے فوائد حاصل ہوں کے جن کا صرف تذکرہ کر دینا غیر مناسب نہ ہوگا۔

الف : بيرتابت كياجا سكتاب كرفران كاندرايك نغمراورغناسه -

ب عن مكن به كرا وازك بنيادى اصولوں كوبين نظر كھتے ہوستے بياتابت

كيا جاسك كرسيرانها في كلام بهوسي نهين سكتا-

ج و بنی مدارس کے فضلاء کو سائمنسی طراقی تحقیق سسے متعارف کرایا جاسیکے گا۔

د ؛ با بهی تعاون کی راه بهوار بوگی کبونکه بیرکام کئی علوم کے ماہر من کے تعاون

ہی سے ہوسکتاہے۔

#### التحرى كلام

اس مفهون میں اس بات کوموٹر اندازیں رکھنے کی کوشش کگئی ہے کہ غوروفکر کے عل کی افزائش کے بیے اعلی دینی ملارس بین علی اور سائنسی تحقیقات کا آغاز کیا جانا چاہیے تاکر عفی ملموں بی دعوت و تبلیغ کے بیے کچھ سائنسی مواد فراہم کیا جاسکے ، بیہاں تو حرف ایک ہی قسم کی تحقیق کی تفصیلات رکھی گئی ہیں۔ ویسے کوشش برہوئی چاہیے کہ مختلف قسم کی تجربر گاہیں تدریجاً قائم کی جائیں جہاں قراک اوراحا دیث کی صداقت اور اس کے بینجام کی حقانیت کو تا بت کی جائے۔ وائٹر دعونا ان الحمد للہ رب العالمین ۔

#### كتابيات

۱) عبدالقدوس باشمی ، ص ۷ ، تعلیم وتعلم ، مرتبرسیدالطاف علی بر لیوی ر نا تشراکیدمی آف ایج کمیشنل رئیبرزی ، کراچی ر ۲۹ ۱۹)

۲) اليفناً ص ٢

٣) الصاَّص ١٠

٧) نياز احمرصالتي ص ٢٤، تعليم وتعلم

ه) الضاً ص ۲۲

٤) الضاُّ ص٤٧.

ع) مناظرات كيلاني نظام تعليم وتربيت ص ١٢٢

۸) الوالاعلى مودودى تعليمات

۹) الوالاعلى مودود حا اسلامى تظام تعيم: نفاذ كى على تا ابير

١٠) خودستيدا حد؛ نظام تعليم مي اسلامي تشكيل حديد

١١) منفتى محدشفيع : معارف القرآن جلدجيها دم ص ١٩٨٧ (١٩٤٤)

۱۲) الِيثاً ص ۲۹

١١١) ابوالاعلى مودودى تقييم القرآن جلد دوم ص ١٥٦-٢٥٢ (١٩ ١٩)

۱۱۷) البقره أببت ۲۵۹- ۲۷۰ کی تشریح میں تفقیل دکھی جاسکتی ہے۔

15 : Charles Fust, "Origins of The Mind" 1979.

۱۷) مولانا گوم رازحن: سبعتیاری گفتگو، ۲۳ نوم ر ۱۹۸۹ و ۱۹۸۱) طولانا گوم رازحن: سبعتیاری گفتگو، ۲۳ نوم ر ۱۹۸۹ و ۱۷

18: Marryam Jamila, "Islam in Theory & Practice"

9) ابوالاعلیٰ مودودی اسلامی حکومت کس طرح قائم بهوتی ہے۔

٢٠) جلال الدين سيوغى الاتقان في علوم القرآن ص ١٢٠ -١٣٢ اداره المسلاميات لاجور (٢ ١٩)

٢١) محد تقى عمّانى علوم القرآن اور اصول تفسير مكتبه دارالعلوم كرايي د١٠١ - ١٠٥ (١٩٩٩)

۲۲) محدلیسف لدهیانوی بنیات نومبر۱۹۸۹ و رص ۳)

#### پاکستان میں نظام تعلیم کی اسلامی تشکیل

عمر معرفي المحالي المحالي المحالية المح

ماہرین کی عملی تجاویز

انسٹی ٹیوٹ آف ٹالیسی اسٹریز کے ایک سیمیناری رودار

ترتیب بسلم سجاد

#### ماحث: اجلاس جمارم

مسلمسجاد

ڈاکٹرمنھورصا حیب نے مقالے ہیں تجربے گاہوں کو جہاں تک بہنجایا ہے میرا ٹا ٹرسے کہ اس طرح قران کی رورح اور تا ٹرختم ہوجا بین گے۔

فرمدا حمربراجيه

" قران اوراسلام کی حقانیت کا معیار اگرسائنسی تحقیقات پاسائنسی الات کی گواہی بنالیا گیا تو اس سے بٹرے غلط دہجانات پیدا ہوں گے "

بروفيسر تورشيداح

اس محفل کامتفصد میں سبے کر نتحلف قسم کے خیالات سلمنے آئیں، ان برجرح و تنقید ہوتاکہ صبح دنے کے تعین میں مدرسلے۔

معروف ننياه تنبيرازي

تجربے کوئی معیار نہیں ' یہ تھیوریاں برلتی رہتی ہیں۔ اب توخو د طبعیات (فرکس) کے بیار سے جے ہوئے بنیا دی اصولوں کو بدل کرنٹی لا ہوں کی تلاش کا عمل جاری ہے سائنس میں تغیروتبدل ہوتار ہتا ہے۔ باقی جہاں کہ سمعی ولیمسری املادی آلات سے دینی مدارسس کو فیص یاب ہونے کا مشورہ دیا گیا ہے اس منمن میں عرض یہ ہے کریے آلات یا ان آلات سے استفادہ تو ہما رہے کا مشورہ دیا گیا ہے اس منمن میں عرض یہ ہے کریے آلات یا ان آلات سے استفادہ تو ہما رہے کا کہ کے اعلیٰ ترین جدید تعلیمی اداروں میں بھی نہیں ہور ایک ایر کہ کتا ہے استفادہ تو ہما رہے کہ کتا ہے۔

رونی اوراسا تذه کی تنخوا ہوں کے لئے معامتی طور برلاچار دینی درس کا ہوں کوان کے ستغال کی ترغیب دی جائے۔
کی ترغیب دی جائے۔
ط اکوامنصور علی

حدید وسائل کوبرونے کا دلاکر قرآن و صدیث پر تحقیق کا کام ہور است لہذا وہ آلات ہو دبنی افراد کی دسترس میں بیں ان کونظرانداز کرتا یا ان سے استفادہ نہ کرناسخت کوتاہی ہوگار بہروفیبیٹر تورشیدا حمد

اس کام کوم تحقیق نہیں کہرسکتے ہاں طرح کا کام ہے جس طرح پہلے لغت کیا کرتی تفی کراسے جس لفظ کا جومعنی تبا دیا گیا وہ سائل کو مدوسے مل جائے مطلب پرہیے کو گئی تشری میں کھنے والا بھی فرو' اوراستفادہ کرنے والا بھی فرد۔۔۔ اسی طرح کیمیوٹر کی تحقیق ہے 'جو چیزاس کی بالایات پر جواب اگل دے گا۔ جسے' جو چیزاس کی بالایات پر جواب اگل دے گا۔ حب بعد بیرالات سے استفادہ کرنا ابنی جگر گروین' ایمان اورانسانی زندگی کے لطیف جند بات و معربیہ آلات سے استفادہ کرنا ابنی جگر گروین' ایمان اورانسانی زندگی کے لطیف جند بات و احساسات کے ساسنے آلات کی استفادہ کی صداقت اور صدیت کی روایت کو کیمیوٹر کے ذریعے جائی نے کھی صلاحت کی دوایت کو کیمیوٹر کے ذریعے جائی خیل اعمل اعولی طور پر خلط اور گراہ کن ہیں۔ کاعمل اعولی طور پر خلط اور گراہ کن ہیں۔

قرآن پاک کے الفاظ کو 19 کے عددست جا بینے کے نظریتے کی تاریخ برطی برانی ہے۔
اصل میں بربہائیوں کی قدیم کارسانی ہے، جس کو اب نئے نام سے کینیو بڑیں ڈال دیا
گباہے۔ ہم نے قرآن پاک برا میان رسول خواصلی النّه علیہ وسلم کی شہادت ، بینغام والفاظ کے
اعجاز اور بھرسلسل بود ہ سوسال سے اس میں ملا تغیر و تبدل کے ایک حقیقت کے طور پر کیا
ہمازے لئے وہ ہرگز جمت نہیں ہوسکتا۔
ہمازے لئے وہ ہرگز جمت نہیں ہوسکتا۔

واكر منصور على

میرا مطلب تھاکر نظم قراک پر بہت کم کام ہوا ہے اسے کمیٹوٹرک اس تکنیک کے ذریعے جانے
کی کاوئن تو ہوسکتی ہے ۔ کوئٹ سامان نعوذ بااللہ کمیٹوٹر کے ذریعے قراک کی صداقت کو پر کھنے
کانفور کھی نہیں کرسکتا ، البتہ صدیث کی پر کھر پر بمیشہ کام ہوا ہے اور آن کے دور میں بھی اس
پر تحقیق ہو گئی ہے ۔ اس میں کوئی حرزے نہیں ؟
مفتی سیاح الدین کا کانچیل

دیکی اگر کینی در کام سونپ دیا تو بچربه خطره بھی مول لینا برطست گاکروه کهر دست میر حدیث نہیں بھرکیا کریں گے آپ ؟ مشین کو یہ کام سونینا شدید قسم کی زیادتی ہوگی۔ حس ک انتہا کا میں لف ورکھی نہیں کرسکتا۔

(دلورك! مرتبلين)

# قرآن كريم اور

نانيات وزارعس

پروفیسرار شدجمیل

انسٹی ٹیوٹ آف پالیسی اسٹٹریز اسلام آباد

# صرارتی خطاب

## مولانا كوہرالر حمان

حصرات گرامی

مجھے افسوس ہے کہ میں اس اجلاس میں پورا وقت شرکت نہیں کرسکا۔
ایب حضرات نے اس سیمنیار میں نزکت کرکے جن موضوعات پر کلام فرمایا ہے ، اس کی نوعیت عالیٰ نہدر دارنہ ہے اور دین اسلام کی اشاعت و تدریس کے لئے نہایت ورد مندائز ہے اس مفل میں موج دمتا زعلائے دین اور حبد بدتھیم کے ماہرین تشریف فرما ہیں۔

یں پہنے تا ہوں کہ ہمار ہے سمانٹرے کی تمام ترخابیوں کو درس نظامی سے منسلک کرنا ناانھانی ہوگا اصولی طور پر درس نظامی کے ساتھ جرب یعلوم کو ملا کر طرب صفا مفید تو ہے مگرموجودہ حالات ہیں الیا اقدام بریک جنبیش کرنا الٹانقصان وہ ہوگا ۔ یا در ہے کہ معاشرے ہیں مجموعی اور نبیا دی تبریلی لائے بغیرکوئی افدام دیر باتیا ہت نہ ہموسکے گا۔

جہاں کک جرید سائنسی ایجاوات الات اور جدید فدرائع ووسائل کو استعال کرنے کا مسللہ اس منہ نہیں اللہ اور اس کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہایت واقع طور مربوجوں ہے کہ ونیا کی بہترین چیزوں اور عبدید وسائل کو اللہ کے دین اور حق کے لیے استعال کرنا جا ہے انگر ماہیت کے سائفہ سائفہ انہیں استعال کرنے کے جھے اصول اور حدود ہیں۔

اس معامله مین و ورایت نهین بروسکتین کربه چیزین تعلیم و ندرنس مین مفید بین نگر ما در دکھنا جا سینے کرتعلیم و تدریس میں اصل چیز و صرف کتاب اور قلم نهیں برونے اور منه صرف مشین کی طرح البته تغلیم کی اشاعت کے لیے اور فن تدریس کوئمونر نبانے کے لیے جدید وسائل کو استعال کرنا چاہیے لیک نیک بھرورت اور لوقت حزورت ۔

الله تعالیٰ اس نداکرسے کومفید نبائے ، برکت دسے اور توفیق عطا فرمائے کرہم ایک اسسے نظام تعلیم کا خاکہ مرتب کرسکیں جو دین سے بئے مفید ہوسکے۔

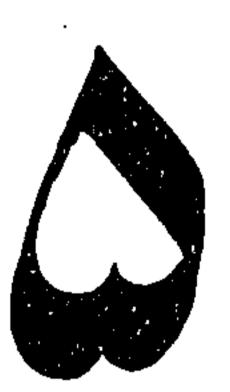

#### Marfat.com

# اختامي كلمات

## ڈ اکٹر عبرالواحد ہالے بوننہ

لبتیم الله الدّ تحلی الدّوجیم . مخده که نصبی علی کسو لیم الکوئیم - وی اور دنیوی نظام تعلیم که ایرین که اس با برکت محفل میں اس بیا حاصر وابول آب که فهم ولهیرت سے استفاده کرسکوں - اس محفل میں عالم بھی ہیں اور دنی علوم کے نجر بے کار ماہرین میں جو بورے معافر سے نصوصاً سارے علوم کو صبغة الله لینی الله کا انگ دنیا جا بنتے ہیں - اس کار نیر کے بیے انسٹی طبیع بیا ایسی اطرفرز کے جیئر بین پروفسیر خورشدا حمد بلا شبخسین کے تی ہیں - کار نیر کے بیے انسٹی طبیع بیا ایسی اطرفرز کے جیئر بین پروفسیر خورشدا حمد بلا شبخسین کے تی ہیں - عصد واز سے میرافعلق بھی تعلیم و تعلم سے را بسے اور دنی علوم کی جیموسے برحقیق تباکل عصد وراز سے میرافعلق بھی تعلیم و تعلم سے را بسے اور دنی علوم کی جیموسے برحقیق تباکل کا مرب کے کوئی سائنسز رہوں یا سوشل سائنسز ان کے لیے فہم دین قدم قدم پر رہنما کی کرتا ہے ۔ گویا کہ وہ علوم جنہیں بادی انشامی رہنے کوئی کا شاعت دین تی کی شاعت اور حقیقی معنوں میں انسانوں کی خدمت کے لیے بڑھا اور مجمیلا یا جائے تو میر کا رثواب ہے ، اگران ملوم کوفی ذاتی شان و متوکت ، خواسے بنا وت اور انسانوں میرجبر وظلم کے لیے جانا اور مجمیلا یا جائے تو میر کا اور مجمیلا یا جائے تو یہ اسانام کی دوج سے متصاوم ہے ۔

اسی طرح دینی علوم میں لہلیت اورخلوص نہ ہو تو وہ تھی تھنی سطے پر انسان کے بیے المانقصال دہ سے مطلب بیر ہے کردینی علوم میں فہم وبھیرت حاصل کرنا اوران کو بھیلانا بھی ایمان کے تقاضول ور علم کی دولت کا متعافی ہے ۔ ان نزاکتوں کو ملح ظرر کھنے والے ہی خدا تعالیٰ کے ہاں نترف قبول بات میں کیونکہ اللہ دیکھتا ہے کہ ہما دے وال میں کیا ہے ! اسی سفح کے زیر سابیہ قرآن وہ دیت کے ساتھ

ساتھ فلسفہ ومنطق ا دب اورعلم کلام میں کا وشہب فاص قسم کی نورانیت پرداکرتی ہیں۔ ہما رہے ولوں کو اللہ کی پہچان اور محبت سے آئٹنا کرتی ہیں ، اللہ تعالی اندھیرے سے نور کی طرف لا آلہہ ہے۔ اگر سمت صبح ہوگی تو انسان کا قلب معزفت کی لذت سے آئٹنا ہوتا ہے۔ رحمت عالم مسلی الہ علیہ ولم کے طفیل ہم پر جینے بھی احسان اور حمین ہوئی ہیں ان ہیں سب سے بڑا احسان العلم "کا این ہوتا ہے۔ ۔

ایک زمانہ تھاکرہم اپنی سندھ لونیور سطی کے شعبہ کیمیا داخل ہوں ، وہ لوگ لینی اسانکہ داخل ہوتے تھے تو یوں لگتا تھا جیسے علوم اسلامیہ کے شبعے ہیں آگئے ہوں ، وہ لوگ لینی اسانکہ اور طلبہ نماز و تراویج کے یا بند تھے ۔ کبتے آیات قرآنی سے مزین تھے اسی طرح الجنبرئگ کالے ہیں استے بنک لوگوں کو دمکیماکر انہیں ولی اللہ مانے ہیں کوئی بات مانے نہ تھی ،ان افراد کو اینے فن اور کام یں کمال میں کمال صاصل تھا اور زبان و کلام براسلامی تقیمات کے عین مطابق کنطول تھا ۔ اس کے برعکس میرے اسلامیات و بیار ٹمنٹ ہیں بعض توگر نماز بھی نر بررصے متھے رہے بات کہ کرمیں کوئی توہین کا بہلونمایاں نہیں کرنا چا ہتا مگریہ بات واضح کرنا چا ہتا ہوں کہ فکر و نظر کے زا ویسے کی درستی کے بخر بطالع بہلونمایاں نہیں کرنا چا ہتا اور ایمان والقان کی موجودگی میں ۔

Natural Sciences کھی ۔

دنیاوی علوم کا المیدیہ ہے کران میں اللہ کا تصور نہیں اور آخرت کا قریمہ نہیں ریاضی ، طبیعات ، عوانیات ، نباتیات ، کیمیا ، ارصنیات اور فلکیات وغیرہ کے مطالعے کے دوران میں طالب علم قدم قدم بر Wonder رحیرت ، سے دوجار ہوتا ہے۔ اس سارے نظم کی ایک کی کوئی اسے ہران چرتوں کی دنیا یس گر دیتی ہے اسکی برقستی سے وہ یہ جبتی نہیں کرتے کر اس Wonder کے بیجے کا دفوا کون ہے۔ وہ مستی بھنگا اللہ تعالیے ہے اس بیئے جونہی سائنسدان کو خدا پر ایمان کی دولت نصیب ہوتی ہے تو وہ عمد ماعم ان علوم کے ماہروں سے طرام وحدا ورصاحب ایمان بنتا ہے۔ اس اشاک ہوتی ہے میں بشرط کے اسلام فطرت ، سائنس اور تھیتی سے متصادم نہیں بشرط کے ایمان کے ساتھ سے میرام طلوب یہ ہے کہ اسلام فطرت ، سائنس اور تھیتی سے متصادم نہیں بشرط کے ایمان کے ساتھ

ہو' اورزوال پذریر جسد خاکی ہیں جوہری قوت لعنی روح کو حلائے نفتے اور اُخرت ہیں کامران کرنے والا ہو۔

ہو' اورزوال پذریر جسد خاکی ہیں جوہری قوت لعنی روح کو حلائے نشنے اور اُخرت ہیں کامران کریم میں ہے۔

ہو ملم وفن کو متلہ یست اور روحانیت کی جلا دینے کے لئے قرآن کریم میں ہے ۔

راحت کُ اُ وہا جسے ہو کہ میت کے سے بیس ایسنی ایسنی ایسنی دب سے تعلق باتی رکھنے کا سکم ہے جس سے نور ومعرفت حاصل ہوتے ہیں اور بندہ صالح بنتا ہے۔

الله تعالیٰ سسے دعاکرتا ہوں کروہ بہابیت نودعل کی توفیق عطا فربائے ،ا ورہیں توفیق دسے کہ ہماری زندگی ''العلم''کی دوشنی سیے منورہو۔ وآخد دعوا خا ان الجد ملک دب العلمین

# اسلامی نظام تعلیم کی جانب عملی پیش رفت کیلیے ایک فکر انگیز کتاب میمیا کی مدر کس شمیا کی مدر کس شفریاتی پیلو

طحاكظ عبدالسميع

عمرانی علوم کی ندر اسی عمرانی بهلو

يروفيسرعظمت التدخان

انسٹی ٹیوٹ آف پالیسی اسٹٹریز 'اسلام آباد

Marfat.com

## سفارشات

پاکتان ہیں دائے دنی ملائے سے نظام کو برستے ہوئے حالات کے تحت میں جیلنج کا سامناہے ،ان پرغور وفکر کرنے اور داء عمل تلاش کرنے کے بلے ۲۳،۲۳ نوم کوانسی ٹیوط ن سامناہے ،ان پرغور وفکر کرنے اور داء عمل تلاش کرنے کے بلے ۲۳،۲۳ نوم کوانسی ٹیوط ن بالیسی اسٹر نزے زیرا ہتمام اسلام کا دبی سیمبنیا دمنع تقد ہوا ۔ سیمینا دمیں درنے ذبل موفوعات برم امتقالات بیش کیے گئے۔

د بنی مدارس کاعمومی جائزه

معانتره می دینی مالرسس کامطلوم کردار

دانځ نفاب کامائزه نئی نضابی حزودیایت اورمطلوبه تبریلیا ب

نظام كارميم طلوبرا عملاحات

الن موهنوعات بربحث ومباحته كي بعد درج ذبل لكات براتفاق راست بهوار

دیماں بیرامر پیش نفررسے کرمقالات اور مباحث بیں دیگرمتعدد تجا وبر بھی آئی ہیں جوسیمینار کی کاروائی سے ساتھ اشاعت بدر رسوں گی۔ بیباں حرق بمبادی نوعیت کی سفارتهات بیش کی جارہی ہیں)

الحروار

موجودہ دوریں دینی ماارس سیے جس کر دار سے ادا کرنے کی توفع کی جاتی ہیے وہ زارج ذیل نکات پرشتمل ہے۔

109

- الق ) ان مارس کا تاریخی کروارعلاء دین ، مفسری ، محدثین اور فقیه بربراکرنایس جولین الت ) ان مارس کا تاریخی کروارعلاء دین ، مفسری ، محدثین اور فقیه برت کردیس ، مقام رکھتے ہوں اور زندگی کے برت عبدیں است کی دہنائی کرسکیں ،
- ب، مساجد کے لیے اعمرا ورخطباء کی تباری جوابیتے علاقوں میں عامتہ الناسس اور جریہ ۔ تعلیم بافتہ افراد کے اعتماد بربو برا اتر سکیں ر
- ج) دین کے مبلغین اور داعیوں کی تباری مبونر مرف پاکتان میں بکہ دوسرے مالک میں سے مالک میں سے مالک میں سے مالک میں سیان Communities اور نومسلموں کی دینی تغلیم و تربیت اور نیرسلموں میں تبلیغ دبن کی حرورت کو لیوراکرسکیں ۔
  میں تبلیغ دبن کی حرورت کو لیوراکرسکیں ۔
- د) جدر پرتعلیمی ا داروں کے لیے نہ صرف عربی واسلامیات وغیرہ بکرمعاشیات عمانیات عمانیات المانیات عمانیات المانیات اوربسیاسیات و فانون کے لیے معلمین تیارکرنا۔
  - ه) ساجی خدرات کے دوسرے ادارون خصوصاً ابلاغ عامه اور انتظامات وغیروی نعال کردارا داکرنا ۔ کردارا داکرنا ۔
- و) اسلامی نظام کے قیام کی جو جدوجہ بڑھک ہیں جاری سے اس ہیں طلبہ کو متیت اور فعال کرداد اواکر نے کے بیے تیا دکرنا اور اسلام وشمن قوتوں کی کوشسٹوں اور دلیتیہ دوانیوں کوناکام بنانا۔

۷- مرکزی نظم

مرکزی طور میرایک خود فخار اور با اختیار وفاق الدارس کی تشکیل کی جائے جس میں میر دفاق کی نمائندگی ہو۔ نیز بینیورسٹی گرانٹس کمیشن ، وفاقی وزارت تعلیم اوراسلامی پونیوطی سام آباد کے نمائندے بھی نتر کی ہوں۔

یروفاق تمام مدادس کے نظام میں مجوعی بہتری اور مکیسال معیار میراکرنے کامنتقل ادارہ ہو، محف امتحانی ا وارہ منرہ ہو۔

### ٣-نصابيات

مرکزی وفاق سے کمحق ایک نھائی تحقیق اوارہ قائم کیا جائے جوعمری عزوریات کے مطابق فصلیات میں ترمیم واصلاح کے عمل کو جاری کرسے اور جربی طباعتی معیا رہے مطابق دری کتب تیار کرسے اور فراہم کرسے ۔ نزر کاء کی جانب سے نھاب کے بارسے ہیں متفقۃ طور پرمندرونی یا امور کی جانب توجہ ولائ گئی ۔

الف) ببرامرستی ہے کرمتعدد ملارس میں قرآن مجید کی ترجیرا ورتفسیر کے ساتھ تعلیم کا آغاز بروجکا ہے۔ البتہ جن ملائس میں ایسی کسی اس کا اہتمام نہیں اس میں فوراً اس کا اجراء ہونا چاہیے۔ اجراء ہونا چاہیے۔

ب) عربی زبان کی تدرای کا بتدا اس طرح کی جائے کر طالب علم عربی زبان لید لیزاور

تکھنے کی صلاحیت بیدا کرنے ربعد کے مراحل بمب ا دب عالیہ کی کتب کو بڑھایا جائے

اس سلسلے میں ابتدائی طور برمندر جر ذیل کتب سے مدد لی جاسکتی ہے۔

المخوالواضح ، تمرین المنحو، متمرین المصرف ، الاسلوب المصحیح ،

اقعل المواضح ، تمرین المنحو، متمرین المصرف ، الاسلوب المصحیح ،

اقعل المواضح ، تصمی المنبیین ، عربی کا معلم د لفذ الاسلام )

منطق کی تعلیم تعظمی مناک رکھی جائے ۔ اس سے زائد کتب کو احتیاری قرار دیا جائے۔ اس سے زائد کتب کو احتیاری قرار دیا جائے۔ اس سے زائد کتب کو احتیاری قرار دیا جائے۔ اس الم میں دیا کو شامل نصاب کیا جائے ۔ تاریخ اسلام میں دیا کو شامل نصاب کیا جائے ۔ تاریخ اسلام میں دیا کو شامل نصاب کیا جائے ۔ تاریخ اسلام میں دیا

۱) سبرت النبي على الترعليه ولم

٢) عصرا لخلفا رالاستيرين

٣) الدولة الامويية

م) الرولتدالعياسيتر

۵) برصغیر میں سلمانوں کی تاریخ د قبام باکتان ناس) ۴) ہماری با دشاہتیں۔ ہم عصراسلامی دنیا میں مسلمان ممالک کے سیاسی ، بخرافیائی معامنی اور اجماعی امورسے متعلق ضروری معلومات مہیا کی جائیں ۔

و) فلسف من تهريرسعيد "يكا مقدمرا ورديها يته المحكمت" كى شرح تك تعليم دى جائے اور باتى جديد مكاتب مكر كے مطالعے كے ليے مندرجد ذبل كتب سے مدحاصل كى جائے - "الاسلام والمذابهب الفكرمية المعامرة" محرقطب الاديان والفرق".

شخ عطيہ صالح" الاسلام يتجدى "وجيدالدين خان قابل اديان اور عصرى تحركيات كا جائزه تقابل اديان اور عصرى تحركيات كا جائزه

نه) علم کلام بیں قرآن وحد بنت سیے منقول عفائد کے تقلی اور عقلی ولائل کی تعلیم دی جائے،
نیز چدر پرفکر کے نیتیجے میں ان برح وشنکوک و شبہاب وار دہور ہے بیں ان کی اور
ان کا رد کرنے کے لیے عقلی اور تقلی ولائل کی تعلیم بھی دی جائے۔

ح) نخلف دبنی ادارسے اپنے یہاں فراغت کے بعدطلبہ کے لیے تخصص کا انتظام کریں ۔ بیرا تنظام مندرجہ ذمل شعبوں میں سے سی ایک یا ایک زائد میں کیا جاسکتا ہے۔

(1) علوم القرآن

(۲) علوم الحریث

ا رمع) علوم الفقتر

دم) علوم اللعندالعرب. ده) دعوة والارتناد

ط). فراغت کے بعداگریزی زبان کی تعلیم بریمی کچھ عرصہ صف کیا جانا جا ہیںے۔ بیراس طرح سے مرکبی کھوع صدوف کیا جانا جا ہیںے۔ بیراس طرح سے مرکبی کے معالی میں تقریرہ تحرمری صلاحبت واستعداد حاصل کرسکے۔

سم- تزبین اسانده

ل معارتعلیم کو مبند کرسنے اور طراق تدرس کوموٹر بنانے کے سیار مفاق کے تحت اپنے مارس

کے بیے تربیت اسا تذہ کا اوارہ قاتم کیا جائے۔ بہنرہ کر ببرادارسے مختلف شہروں ہیں ہمول،
اگر وفاق بیراہتمام کرسکیں کرسی دو سرے وفاق سے تربیتی ا دارسے کوفارغ انتحبیل استادی فدا سے ایٹ میر بیتی ا دارسے کوفارغ انتحبیل استادی فدا سے ایسے مدرسے میں فائدہ اسے ایشائیں تو اس سے ہم آ بنگی بیدا کرنے ہیں ننبت بیش وفت ہوگ ۔
دب وفاق ایسے اسا تذہ کے لئے وقت فوقا ریفر ایشرکورسنرکا بھی اہمام کریں ۔

### ۵ - درجبریندی

رائی دبنی مارس کی درجہ نبدی کی جائے اور اس درجہ نبدی کے مطابق اسکول، کائی ایونبورٹی کی طرح بیہاں تھی مدرسہ، دارالعلوم اورجامہ کی اصطلاحات اختبار کی جائیں ۔

دب تعلیمی مدارت کی درجہ بندی کو با قاعدہ کیا جائے تاکر اعظہ دس سال سے قبل بھی کوئی طالبظم درمیانی سطح کی سند ہے کوکسی دوسرے اواد سے سے وابستہ ہو سکے یا اپنی علی زندگی کا اَ غاز کر سکے ہردرجہ کے لئے مدت تعلیم اور نفیاب تعلیم مقرد کیا جائے ۔ ان مدارت کوموجودہ میرک انرٹر اور بی اے اور ایم اے سے آئم اا ہنگ کیا جائے۔

### ٤ - سنرات و داخله

(0) دبنی ا داروں میں سرنیفکیٹ کا نظام با قاعدہ جاری کیا جائے۔ وفاق سے نظور نشدہ ملارس کے طلبہ اگرائی ادارہ سے سر ٹیفکیٹ کی علبہ اگرائی ادارہ سے سرٹیفکیٹ کی بنیا دیران کو داخلہ دیا جائے۔

ب، حدیدتعینی اواروں کے ان طلبہ کی جو دبنی علوم کا شوق رکھنے ہیں ، تعلیم وترست اوامتحان کے سٹے کوئی مناسب اہتمام کیا جاستے۔

٤ - حكومت كاكروار

دینی مارس کا نظام ماریخی طوربر حکومت کے کنرول سے آزاد رہا ہے اور دبنی معالی کا تقاصا بھی یفنیا بہی ہے سے سکین مسلمانوں کی ہر حکومت کا یہ فرلینہ ہے کہ وہ ان اداروں کے فرریعے دینی علوم کی اشاعت اور احیاء کی حوصلہ افرائ کرے اورکسی مداخلت کے بغیر مالی اعانت فراہم کرے۔

# ٨- ديني تعليم اورجد بدادار

جدیدا داروں بن دی جلنے والی اسلامیات کی تعلیم اور عربی واسلامیات بن تخصص کا نظام وطربتی کارفطی طور برغیر معیاری اور ناقابل اطبیان سے۔ اس نظام کواس طرح بہتر بنایا جائے کر میر عصر حاضر کے تفیقی دینی تقاضوں سے ہم آ ہنگ ہوسکے اور اس کا معیار دینی مارس کے میر سے کم نہ ہو۔
معیار سے کم نہ ہو۔



## ضميمه

## دو منی مدارس کانظام تعلیم <sup>۱۹</sup>

پاکتان مین نعلیم کے شعبہ میں ایک بہت بڑا حصہ دنی تعلیم کے ادار دل دورس نظامی ہیر مشتل ہے۔ حبد بیداور عام تعلیم نظام کے مقابلے میں دنی تعلیم کا نظام بظا ہر نسبتاً غیر منظم محسوس ہوتا ہے۔ جب بینا نجر سرسوال فطری طور میر بہت اہم ہے کہ جدید تعلیم نظام ہی کی طرح دینی مدارس اور دینی تعلیم کے اس نظام کو منظم کرنے اور نئے حالات کے مطابق اس کے دینی مدارس اور دینے کی کیا صورت ہوئی جا ہیے ؟ بلا شبران ا داروں کی ابنی روایات اوران کا ابنا تاریخی تسلسل ہے لین متعدد مسائل ایسے ہیں جن پر عور و خوص کر کے آج اوران کا ابنا تاریخی تساسل ہے لین متعدد مسائل ایسے ہیں جن پر عور و خوص کر کے آج کے حالات کی روشنی میں ان کا حل تلاش کیا جانا جا ہیے۔ ویلی میں ان کی نشانہ ہی کی گئے ہیںے۔

ا) دینی مدارس سے فارغ ہونے والے افراد عام طور برامام سبیر، دینی مداری اور اسکول اساتذہ اور اب کچھ عرصے سے مسلح افواج بی خطیب کی حیثیت افتیار کرتے ہیں۔ کیا معاشرے بی ان کا یہی کر دار کا فی ہے، با اسے اس سے زیا دہ وسیع کرنے کی عفرورت ہے ؟ اس وسعت کی کیا نوعیت ہوا ور کیا اس کی مناسبت سے دینی مدارس کے نظام میں سی تبدیلی کی عزورت ہے۔

۲) درس نظامی کے معیاد کو بہتر کیسے بنایا جا سکتا ہے۔ موجودہ صورت میں کسی مجھی انتظام کے تحت دینی مدارس کے آغاز بر کوئی یا بندی نہیں کیا یہ سلسلہ اسی محمی انتظام کے تحت دینی مدارس کے آغاز بر کوئی یا بندی نہیں کیا یہ سلسلہ اسی محمی انتظام کے تحت دینی مدارسہ کے آغاز بر کوئی یا بندی نہیں کیا یہ سلسلہ اس

طرح جاری رہنا چاہیے با اس میں کچھ ضابطے اور قواعد کی صرورت ہے جمیر ضابطے اور قواعد کی صرورت ہے جمیر ضابطے اور قواعد کی مردور ت ہے جمیر منافظ اور قواعد کی جمیر ہو جمال کے نفاذ کی ذمہ داری کس ادارے برہو ج

س) کیا دینی مدارس سے فارغ التحصیل علاء عہد حاصر میں دینی اور عصری قیا دی تھے اساب تقاضے بورے کرنے کی قرار واقعی الملیت رکھتے ہیں؟ اگر نہیں تواس کے اسباب کیا ہیں؟ کیا ہیں؟ کیا نصاب اور لفا ای کتب میں موجودہ دور کے تقاضوں اور ترقی کومینی نظر رکھ کرکسی تبدیلی کی عزورت ہے ؟ کن نے مضامین کی غرورت ہے اور موجودہ مناین کی غرورت ہے اور موجودہ مناین میں کیا تبدیلی در کا رہے۔

م) نضابی کتب کی از سرنو تحریر دموجوده صورت میں حاشیوں کی بہتات کی بناء بیر میہت بیجیدہ اور شکل بین کی کس قدرا فا دیت ہے۔ ؟

۵) موجوده دور مین فن تعییم و تدریسی ایک سائنس کی شکل اختیا کرگیا ہے جن بین محفن 
پڑھنے اور سننے کے بجائے تدریسی معاونات موٹر کر داراداکرتی ہیں نمیز طلبہ کی علمی 
اور فنی استعداد کے جائزے کے لیے زیادہ بہتر طریقے دریا فت ہو چکے ہیں۔ کیا 
دنی مدارس میں اس علمی وفنی استعداد سے استفاده منہیں کیا جانا چا ہیے ؟ کیا استفاده کے لیے وقا اساتذہ کی فنی تربیت اور ربھے کریشر کورسز کا انتظام مفید ہوگا ؟

اگریرانتظام مفید ہے تو اس انتظام کی نوعیت اور تفصیلات کیا ہوں ؟

اگریرانتظام مفید ہے تو اس انتظام کی نوعیت ، اس کی تاریخ اور اس کے اسباب 
ک بنی اداروں میں اختلافِ مسالک کی نوعیت ، اس کی تاریخ اور اس کے اسباب

، دبنی ا داروں میں اختلاف مسالک کی نوعیت ، اس کی تاریخ ا دراس کے اسب کی تفصیل کیا ہے ، کیا ان اختلافات کو کم کرنا یا دورکرنا ممکن ہیںے۔ ؟

2) حکومت اور دسنی بدارس کے درمیان تعلق کی اس وقت کیانو هیت ہے؟ نصاب معبار تعلیم دامتیا نی نظام انظم و نسق الیات اور دیگر متعلقہ امور می تعلق کی تفصیلا کیا ہیں؟ کیا تعلق کی موجودہ نوعیت ہیں سی تبدیلی کی صرورت ہے۔

ری ملک میں بیک وقت دو نظام د جدمار تقیبی نظام + درس نظامی) دانئے رہنا مفیدا ور

مطلوب ہے یا انہیں کسی سطے پر قریب لانے اور انجام کارباہم مرلوط کرنے کی خور اسے اس کا جائزہ اور ائٹرہ کے لیے تجاویز کیا ہیں۔ ؟

9) دیگر سلم ممالک ہیں دینی تقلیم کا کیا نظام ہے۔ اس کی تفصیلات کیا ہیں، پاکتان میں اس نظام سے کیا چنریں افذکی جاسکتی ہیں ؟
مندر حبر بالا امور کے علاوہ بھی دینی تعلیم سے متعلق دیگر مسائل شرکا دسیمنیا رکی گفتگو کا موضوع بن سے تیاں۔

# پروگرام سیمینار سوم به ۱۹۸۷ء

نشست اول ۱۳۳ نومبر ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۳۵ ۱

کلیدی خطاب.....بروفیسرخور شیداحمه باهم تعارف ......شر کاء

صدارت مولانامحمه ناظم ندوی صاحب سابق شیخ الجامعه ' جامعه اسلامیه بهاولپور

مقالات

دین تعلیم علمائے دین کی نظریہ میں ......مفتی عبدالقیوم ہنرار وی صاحب دین مدارس ایک جائزہ ......عافظ نذراحمه صاحب

نشست دوم ۱۵ نومبر۱۵ - ۱۳ تا ۲۰ - ۷

صدارت مفتی سیدسیاح الدین کا کاخیل صاحب مثیراقتصادی ' انٹرنیشل انسٹی ٹیوٹ آف اسلامک اکنامکس اسلام آباد

مقالات

مدارس میں دبی تعلیم مختلف بہلو ........ محمہ یاسین ظفرصاحب دبی مدارس اور ان کی اصلاح ......سید معروف شاہ شیرازی صاحب دبی مدارس کے طلبہ اور اسلامی معاشرہ ....... پروفیسر مسلم سجاد صاحب

#### نشهت سوم ۱۲۴ کتوبر ۲۴ که تا ۳۰ ۱۰

صدارت مفتی عبدالقیوم بزاروی صاحب ناظم اعلیٰ ، تنظیم المدارس پاکستان ومهتمم جامعه نظامیه رضویه اینور

مقالات

نشت چهارم ۱۳۷ نومبر ۳۰ ۱ ا تا ۳۰ ا

صدارت. مولانام کو ہررحمنی صاحب مهتم دارالعلوم تفہیم القرآن ' مردان وممبر توی ''مبنی پُستان

نشت پنجم ۱۵۱۰ نومبر۱۵ - ۱۵ تا۱۵ - ۲

صدارت واكثر عبدالواحد بإلي إصاحب صدر نشين اسلامي نظرياتي كونسل

اختیامی کلمات داکتر عبدالواحد با لیو باصاحب مفارشات شرکاء

## Books on Soviet and Afghan Issue

Challenge from the North

Agha Shahi

pp. 16

pp. 105

Afghanistan Crisis: Implications & Options for Muslim World, Iran and Pakistan Tahir Amin pp. 152 with Maps Red Clouds over Afghanistan Dr. A. M. Manzar

#### Other Publications -

Proportional Representation and the Revival of Democratic Process in Pakistan *Prof. Khurshid Ahmad*pp. 86

Iranian Revolution: A Profile Dr. Waheed-uz-Zaman pp. 356

Citizens Slaves, Guest Workers
The Dynamics of Labour Mirgration from &
South Asia
Dr. Ijaz S. Gilani
pp. 84

Energy and Economic Growth in Pakistan 1984-85 Saeed Ahmed Rashed pp. 61

Pakistan's Energy Budget 1983-84 Saeed Ahmad Rashed pp. 69

Pakistan's Energy Policy:
Need for a New Strategy
Saeed Ahmed Rashed
pp. 106

السنى شيوث آف ياليسى استريز اسلام آباد



سيمينار

انسٹی ٹیوٹ آف یالیسی اسٹریز اسلام آباد